







#### جمله حقوق محفوظ ہیں

ملنے کے پتے

# ضياءالقرآن يبلى كيشنز

دا تادر بارروڈ ،لا بور ـ 7221953 فیکس: ـ 7238010 ویکس: -7225085 -7247350 ویکس: -7225085 -7247350 و انگریم مارکیٹ ،اردو بازار ،لا بهور ـ 7225085 -7247350 و بازار ،کراچی

فون: 021-2210211-2630411 \_ فيكن: 2210212-221

e-mail:- sales@zia-ul-quran.com zquran@brain.net.pk

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

# فهرست مندرجات

| قدمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| يده خديجة الكبري رضى الله عنها: قد رشناس رسول الله ملكي ليبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36  |
| عنرت سود ه رضى الله عنهما: آئمينه صبر وقناعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59  |
| عنرت عا مُشهصد يقدرضي الله عنها: سيرت وسنت كاچراغ روش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64  |
| هرُت هفصه بنت عمر رضى الله عنهما: سادگى اورتقوى كاامتزاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 |
| م المومنين ام سلمه رضى الله عنها: نسواني حكمت ودورا نديثي كانمونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 |
| ميده ام حبيبه رضى الله عنها: آئينه حب رسول ملكي نيه با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128 |
| ينب بنت جحش الاسدية رضى الله عنها بحوراً يات قرآني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 |
| . ينب بنت خزيمه رضى الله عنها: ام المساكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151 |
| بوریه بنت الحارث رضی الله عنها: غلامی ہے چیز انے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 |
| تضرت صفيه بنت حيى رضى الله عنها: حق گووحق شناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159 |
| ر بیجانه بنت زیدرضی الله عنها: انتخاب نبوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168 |
| حضرت ميمونه بنت الحارث رضى الله عنها :فقهى مسائل كاايك باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171 |
| م شريك غزييه بنت جابر رضى الله عنها: داعية الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176 |
| حضرت ماريهم صربيرضي الله عنها: ام ابراجيم ابن رسول الله ملتي الله مالي الله الله مالي الله الله مالي الله الله الله الله الله الله الله ا | 180 |

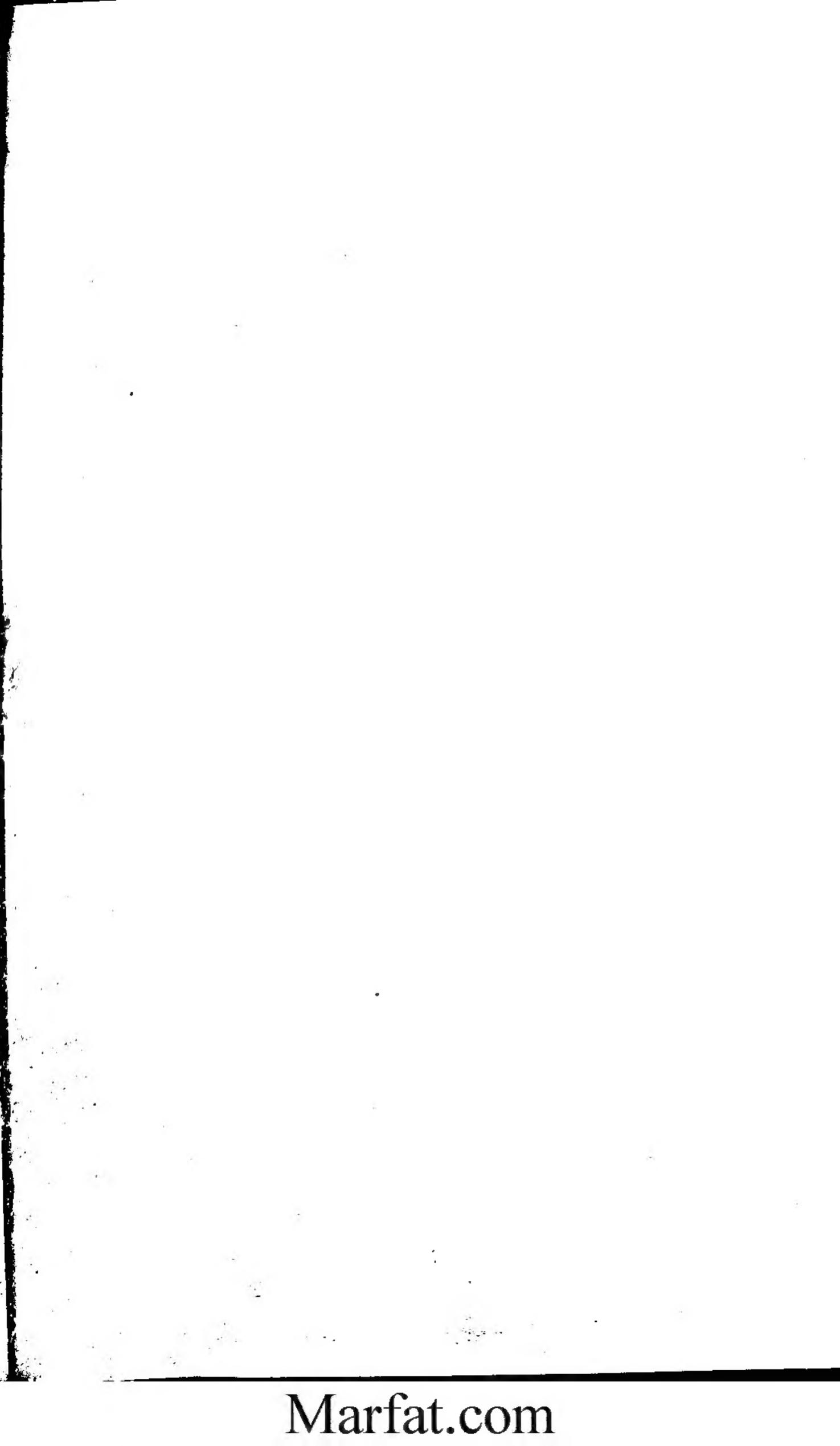

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمه

(1)

سیرت پاک مصطفیٰ سائی این پر علمی و تحقیقی کام کرنے والے بے حساب ہیں، اس موضوع پر جو پھی کھا گیا ہے وہ بھی ہے انت اور ہے اندازہ ہے، چنا نچے اہل علم وقلم کی دنیا ہیں سے حقیقت معلوم اور مسلم ہے کہ کتاب زندہ قر آن حکیم کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہرزبان میں ہو چکا ہے، تفاسیر قر آن بھی دنیا کی بیشتر علمی زبانوں میں موجود ہیں، اس لئے یہ دعویٰ کرنے والے بھی غلط نہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ قر آن اور صاحب قر آن حضرت محمصطفیٰ احر مجتنیٰ مائی ایک سیرت طیب پر لکھا گیا ہے جس پر تمام دنیا کی لا بھر بریاں گواہ ہیں، یہ بھی علم وجود بی میں سے کہ عالم انسانیت پر سب سے زیادہ اثر ات واحسانات بھی نہی ای سی سی ایک از ات واحسانات کے لحاظ سے دنیا ہے انسانیت کے میں کوئلہ زندگی کے روحانی اور مادی دونوں محاذ وں پر صرف آب بی کہی انسانیت کے کہاں کا میاب بھی ہیں۔ اس لئے اثر ات واحسانات کے لحاظ سے دنیا ہے انسانیت کے کہاں کا میاب بھی ہیں۔ اس لئے اثر ات واحسانات کے لحاظ سے دنیا ہے انسانیت کے کہاں کا میاب بھی ہیں۔ اس لئے اثر ات واحسانات کے لحاظ سے دنیا ہے انسانیت کے سب سے ہو مے حن قائد اور ہادی بھی آپ ہی ہیں!

گرعلمبردار'' اقر اُ'' بی العلم اور رسول عدل وسلامتی سائی اینیا کی سیرت طیبہ پر لکھنے والے سب ایک جیے بھی بہتیں بلکدان کی بھی بے شارا قسام ہیں ، ان میں سے پچھتوا سے ہیں جن کا مقصد ازروئے عقیدت ومحبت الفاظ ومعانی کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے ، بینذرانہ لفظ ومعیٰ نثر میں ہوخواہ شعر میں ، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جوا پنے سے پہلے والوں کی کبی اور لکھی ہوئی بتر میں ہوئی باتوں کا اعادہ و تکرار کافی سمجھتے ہیں اور صرف'' شہیدوں میں نام کھوانے'' کی سعادت حاصل کرنے کے قائل ہوتے ہیں ، کیکن ایسے لوگوں کی بھی کی نہیں جو اپنا بغض و عناد اور عداوت وحد کاز ہرانڈ بیلنے کی کوشش میں تھی عیب جوئی کی ناکام ہم پر نکلتے ہیں ، گر

کرتے ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہیں اور بالآخری کے سامنے سرسلیم خم کرتے ہوئے عقیدت و محبت کے حلقے میں شامل بھی ہوجاتے رہے ہیں ایسی سعیدروحوں کی باتیں سنے سے تعلق رکھتی ہیں مگر ایسے مسلم اہل علم وقلم کی بھی کی نہیں جوعقیدت و محبت کے سہارے الحصے ہیں، سیرت پاک پر قلم اٹھاتے ہیں لکیر کی فقیری کی بجائے نئی راہیں نکالتے ہیں، سیرت طیبہ کے نئے بہلوسا منے لانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کی پوری کرتے ہیں، مروح اغلاط کی اصلاح کرتے ہیں یا بعض معاندانہ و حاسدانہ حملوں کا جواب دیے ہیں، مروح اغلاط کی اصلاح کرتے ہیں یا بعض معاندانہ و حاسدانہ حملوں کا جواب دیے ہیں، سیختری کتاب ای آخری قسم کی ایک عاجز انہ و متواضعانہ کی کاوش ہے اور اس کا اصل موضوع از واج مطہرات رضی الله عنہیں کی پاکیزہ زندگیوں کا ایک ایسا مطالعہ ہے جس سے موضوع از واج مطہرات رضی الله عنہیں کی پاکیزہ زندگیوں کا ایک ایسا مطالعہ ہے جس سے سیرت طیبہ صطفیٰ کریم سائی لِی ہی روشنی پر اتی ہے۔

وه محترم وسعادت مندخوا تین اسلام جورسول اکرم ما این آنیم کی نکاح مین آئیس انہیں الله الله تعالیٰ نے ایک کتاب کریم قر آن حکیم میں اہل ایمان کی مائیس المومنین رضی الله عنهن ' قر اردیا اور فر مایا:

'' نبی پاک ملٹی ایک ایمان کے لئے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور آپ کی از واج ان کی مائیں ہیں' (احزاب:6)

یہ تو وہ درجہ ومنزلت ہے جوان عظیم خواتین اسلام کواللہ تعالیٰ کی جناب سے عطا ہوئی،
اہل ایمان نے اسے دل و جان سے تعلیم کیا اور اپنے عقیدہ وایمان کا حصہ بنالیا، کین امت
مسلمہ نے اپنی ان مقدس ماؤں کے لئے اضافی القاب اور الفاظ بھی ایجاد کیے اور انہیں
'' از واج مطہرات' سے خطاب کیا، تاہم ان الفاظ و خطابات کے لئے قرآنی بنیادیں موجود
تقیس چنانچہ سور قالنور میں ارشادر بانی ہے:

"اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے بنائے گئے ہیں" (النور:26)

اور رسالت مآب ملی نیزه اطیب البشر (تمام انسانوں سے بڑھ کر پاکیزہ) تھے اس کے آپ کی بیویاں بھی یقیناً پاکیزہ طینت اور نیک تھیں ، اس کیے کہ الله تعالیٰ نے ان کی عصمت و پاکدامنی کا نظام تحفظ قائم فر مایا ، انہیں دیگرخوا تمین اسلام سے مختلف اور زیادہ ذمہ دار پاکہاز قر ار دیا اور پھر آیت تطہیر میں کا شانہ نبوی کی تمام بنات وامہات کی لیس وتطہیر کا سامان کیا۔ (احزاب:32-33)

یہ ہمارے نبی پاک ملائی آبائی امتیازی شان اور اہم خصوصیت ہے کہ جوخوا تین آپ کے نکاح میں آئیں ،ان کی پاکد امنی اور شخصی سیرت کو ہر شم کے عیوب ونقائض سے پاک اور محفوظ فر مایا گیا تا کہ ذات نبوی کو اپنے اہل خانہ کے ذاتی کر دار سے کوئی کوفت نہ ہواور اذیت نہ بہنچے ،ان میں سے کوئی بھی زوجہ نوح ولوط کی مانند نہ تھی بلکہ سب کوالله تعالیٰ نے حضرت آسیہ زوجہ فرعون ، والدہ موکی علیہ السلام اور سیدہ مریم بنت عمران علیہ السلام کے زمرے میں شامل رکھنے کا شرف عطافر مایا ،اس طرح وہ واقعی از واج مطہرات اور امہات زمرے میں شامل رکھنے کا شرف عطافر مایا ،اس طرح وہ واقعی از واج مطہرات اور امہات امروشین ثابت ہوئیں اور تاریخ میں زندہ جاوید وامر ہوگئیں!

ان محترم اور پروقارخوا تین اسلام نے امت کے لئے ماؤں کا کردارادا کیا ہے، ان کے طفیل سیرت طیبہ اور تعلیمات نبوی کے بہت سے اہم اور ضروری گوشے سامنے آئے اور بعض نہایت ہی مفید و کار آمد پہلو اجا گر ہوئے ہیں اگر بیعظیم ہستیاں نہ ہوتیں یا بیشفیق مائیں بن کرا ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے کام نہ آئیں تو بیگو شخفی رہ جاتے اور بیپہلونما یاں نہ ہو سکتے! اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے سیرت نگاروں کو سیرت طیبہ کے ہمہ پہلو مطالعہ کے لئے امہات المونین رضی الله عنہن کی زندگیوں کا بھی وسیع ، جامع اور گہرامطالعہ کرنا چا ہے!

(2)

رسول اکرم سالی این کم شار دان کے کیاا سباب تھے، ان سے امت کوکیا فوا کدمیسر آتے ہیں؟ یہ اور اسی نوع کے دیگر سوالات کے جواب اس مختصری کتاب کا موضوع ہیں لیکن بات کی تہ تک پہنچنے کے لئے بچھتمہیدی باتوں سے آگا ہی لازم ہے اور ان میں سے بعض تمہیدی باتوں کا یہاں ذکر ہوگا۔

جب ہم کسی قوم کے کسی اہم ساجی پہلو کی بات کرنے لگیں تو سب سے پہلے اس کی

تاریخ ،اس کے جغرافیہ اور اس کی ثقافتی روایات یارسم ورواج کواچھی طرح دیکھنا اور جانچنا چاہیے،اس کے جغرافیہ اور ساجی پہلویاز پر بحث مسئلہ پر بات چیت کر سکتے ہیں اور نہ منصفانہ رائے قائم کر کے درست نتائج تک پہنچ سکتے ہیں! لہذا رسول الله مالی آیا ہی کہ سرت از واج کے متعلق منصفانہ بحث اور درست نتائج کے لئے ہمیں اس وقت کے عرب معاشرہ کی ساجی روایات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔

آن اگر ہمارے مسلم پاکتانی معاشرہ کا کوئی باپ یا بھائی اپنی بیٹی یا بہن کو سرد اہے کسی اجنی سرد کے ساتھ بوس و کنار میں مشغول دیکھے اور چپ چاپ کنی کتر اکر گزرجائے تو ہم اس کے لئے '' دیلے' یا'' بے غیرت' کے علاوہ کوئی اور خطاب تجویز نہ کرسکیں گے!!لیکن آج کے مغرب کی'' روثن خیال دنیا'' میں یہ ایک معمول کی بات ہے! اس طرح اگر ہم طلوع کے مغرب کی'' روثن خیال دنیا'' میں یہ ایک معمول کی بات ہے! اس طرح اگر ہم طلوع اسلام کے وقت یا اس سے قبل کے عرب معاشرہ میں مروج کثر ت ازواج کے ساجی پہلوکو آج کے ایک ماحول پر قیاس کرنے لگیس تو نہ صرف یہ کہ رہے بات قرین انصاف نہیں ہو آج کے ایک ماحول پر قیاس کرنے لگیس تو نہ صرف یہ کہ رہے بات قرین انصاف نہیں ہو گی بلکہ یہ قیاس مع الفارق کی شکل ہوگی اور ہم اصل حقیقت کے ادراک سے بھی قاصر اور گی بلکہ یہ قیاس مع الفارق کی شکل ہوگی اور ہم اصل حقیقت کے ادراک سے بھی قاصر اور گی بلکہ یہ قیاس مع الفارق کی شکل ہوگی اور ہم اصل حقیقت کے ادراک سے بھی قاصر اور گی بلکہ یہ قیاس مع الفارق کی شکل ہوگی اور ہم اصل حقیقت کے ادراک سے بھی قاصر اور عمام باجزر ہیں گے!

قدیم عرب معاشرہ میں اور کسی حد تک آج کے عرب معاشرہ میں بھی ، سیح یا غلط، ایک سے زائد عورتیں نکاح میں لانا، طلاقیں دینا یا مردوزن کی دوسری، تیسری، چھی یااس سے بھی زیادہ مرتبہ شادی کرنا ایک معمول کی بات تھی۔ اور ہے۔ لوگ اس روش کو معیوب یا قابل اعتراض بات نہیں سیجھتے تھے۔ اور نہ آج سیجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اور نکاح وطلاق کوقر آئی اور اسلامی ضوابط کے مطابق آخری شکل دیئے سے پہلے تک بعض اوقات ایک مرد من اور اسلامی ضوابط کے مطابق آخری شکل دیئے سے پہلے تک بعض اوقات ایک مرد من اور حسب تو فیق اور حسب خواہش 'دن دن اور ہیں ہیں عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھ سکتا تھا اور اس سکین صنف نازک سے عدل وانصاف یا ادائے حقوق تو بے معنی بات تھی اسے اذیت دے کر تگ بھی کیا جاتا تھا، آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے اسلام کا مردکو صرف ایک اور سے درکر نا اور صرف ناگز میں اور استثنائی حالات میں عدل اور مساوات اور حقوق اوا بوی تک محدود کر نا اور صرف ناگز میں اور استثنائی حالات میں عدل اور مساوات اور حقوق اوا بوی تک محدود کر نا اور صرف ناگز میں اور استثنائی حالات میں عدل اور مساوات اور حقوق اوا بوی تک محدود کر نا اور صرف ناگز میں اور استثنائی حالات میں عدل اور مساوات اور حقوق اوا بوی تک محدود کر نا اور صرف ناگز میں اور استثنائی حالات میں عدل اور مساوات اور حقوق اوا کرنے کی استظاعت کے تعین کے بعد دوسری شادی کی اجازت و بینا ایک بہت برا انقلا بی

قدم تھا!لوگ تواس وقت عورت کے حقوق کی بات نہ تو جائے تھے اور نہ مانے تھے! طلاق کے بعدم دوزن کا کئی کئی بارشادی کرنا بھی ایک معمول کی بات تھی! (چندسال پیچھے کی بات ہے ایک سعودی دوست بلا جھ ک ارشاو فر مار ہاتھا کہ میری مال تیسری شادی کرنے گئی ہے گر میرے سوااب اس کا کوئی ولی وارث یا سر پرست نہیں رہااس لئے اب میرکام بھی مجھے کرنا پڑ مہا ہے! ایک اورصاحب نے بڑے فخر سے بتایا کہ میری اس بیوی نے جھ سے طلاق لینے کے بعد دوشادیاں کیس اب وہ دو بارہ اور گویا چوتھی بار میری بیوی بنی ہے، بڑھا ہے کی طرف بڑھے ہوئے دوست کے ای سالہ والدگرای نے میرے سامنے بے اندازہ حق مہر ادا کر کے ایک اٹھارہ سالہ مھری دوشیزہ سے دسویں شادی فرمائی!!)۔

طلوع اسلام کے وقت اور اس ہے قبل کے عرب معاشرہ میں نکاح کرنے کی بھی دو درجن کے قریب مختلف شکلیں مروج تھیں، ان میں سے گھٹیا ترین اور عرب کے شرفا کے ز دیک بھی معیوب مجھی جانے والی شکل بھی کہ راہ چلتی عورت پر مردا پی جا درڈ ال کرتھوڑی درے لئے ہی سہی اپنی بیوی سمجھ بیٹھتا تھا! اس طرح اپنی مرضی کی مالک کوئی عورت کسی راہ طلتے مردکوبید عوت دینے کاحق رکھتی تھی کہ وہ مجھ در کے لئے ہی ہی اس کے شوہر کا کر دارادا كردے(اكثركت سيرت ميں بيندكورے كسيده آمندسلام الله عليها سے شادى كرنے سے قبل حضرت عبدالله بن عبدالمطلب كوورقه بن نوفل كى بهن تعنيله نے الى ہى شادى كى وعوت دی تھی جسے معصوم ورعنا نوجوا أن عبدالله نے مستر دکر دیا تھا) ایسے ماحول میں کئی بار بیوہ ہونے ، شہداء کی بیوہ ہونے ، اسلام کی خاطر مصائب حجیل کر بے سہارا ہوجانے والی معزز ومحترم خواتین کواینے نکاح میں لا کررسول الله ملٹی ایلم نے اگراپی عصمت میں لے کر تحفظ دے دیا اور پھران کے مساویانہ حقوق ادا کرنے کو بھی اینے اوپر لازم تھہرا لیا تو کیا قصور کیا؟ ایسے معاشرہ میں اسلام نے نکاح کی تمام مروہ صورتوں کومنسوخ کیا، صرف ایک صورت باقی رکھی جہاں با قاعدہ مقررشدہ دو گواہوں کے سامنے لوگوں کی موجودگی میں عورت اورمرد دونوں اپنی مرضی ہے ایجاب وقبول کے بعد معاشرہ میں ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا اعلان کرتے ہیں، نکاح کوصرف ایک بیوی تک محدود کر دیا،صرف ناگزیر

حالات اور استثنائی صورتوں کے ساتھ بشرط عدل و مساوات اور استطاعت انفاق کے ساتھ استطاعت انفاق کے ساتھ المحلال کی کوشش کی اجازت ہوئی،طلاق کو البخض الحلال کہدکررو کئے کی کوشش کی!

(3)

رسول اعظم وخاتم ملتي ليبيم الله تعالى كى اس سرز مين پرانسانى تاريخ ميں عورت كى عزت وعظمت اور آ زادانه حقوق وفرائض کے اولین علمبردار ہیں، کہتے ہیں کہ کی بات کا اولین علمبردارصرف يبهلا قدم اللها تا اورتمهيد باندهتا ب-وواس بات كويا اس معامله كوبام عروج تک پہنچا کرکوئی مجزانہ کمال نہیں دکھایا تا الیکن مصطفیٰ ماٹیڈیٹی نے اپنے دیگر مجزات کی طرح یہ مجزانہ کمال بھی دنیا کو دکھا دیا ہے، عورت کی آزادی اور حقوق کو بام عروج تک پہنچایا ہے، آب سے پہلے اگر عورت کی آزادی اور حقوق کی کوئی آواز اٹھی ہوتو مجھے بھی بتائے گا،کین میں آپ کو بتا تا ہوں کھن انسانیت ملٹی این نے عورت کے احتر ام، نفزس، عظمت، آزاد**ی** اور حقوق کوجس بام عروج تک پہنچایا ہے اس پر حقوق نسواں کے جدید علمبر دار تو صرف ر شک ہی کر سکتے ہیں۔'' نئی روش خیال دنیا''عورت کو کھلی فضاؤں میں تو لے آئی ہے گرکس قیمت پر؟اس کی مقدس نسوانیت چھین کر!اورتواورعورت ہے اس کامستفل کشخص تک چھین ليا كيا ہے! چنانچة 'فريده' كا باب تو ' 'كرماني ' نقا اور اس لئے وہ ' فريده كرماني ' ليعني کر مانی کی فریدہ یا کر مانی کی بیٹی فریدہ ہے، بیتو نظام قدرت کاطبعی بیجہ ہے مگر ریکیا کہ مغرب کی تقلید میں شادی کے بعد یمی بیجاری'' فریدہ اکبر' (یعنی اکبر کی فریدہ!!) اکبر نے طلاق دے دی تو'' فریدہ کر مانی'' کا اپنا آزاداور مستقل تشخص خاک میں مل گیا! پیآزادی ہے یا ذہنی غلاموں کی اندھی تقلید ہے! مجھی '' عائشہ تھر سائیلیا'' سنا! مجھی'' فاطمہ علی'' (رضی الله عنهما) تهمين لكهاد يكها!! هر گزنهين!ان خواتين اسلام كا ( ديگر كي طرح ) اسي طرح قيامت تكمستقل شخص باقى اور يائنده ربكا!

حفرت فدیجة الکبری رضی الله عنها ہے آپ کی شادی طلوع اسلام اور عطائے نبوت سے قبل ہوئی تھی ، آپ نے بیس سال کی عمر میں اپنے سے پندرہ سال بڑی جالیس سالہ فاتون قریش سے شادی کو بخوشی قبول فر مایا تھا، یہ رشتہ بھی دوسروں نے طے کیا تھا، یہ فاتون قریش سے شادی کو بخوشی قبول فر مایا تھا، یہ رشتہ بھی دوسروں نے طے کیا تھا، یہ

شادی ربع صدی تک ربی بھی آپ کو دوسری شادی کا خیال تک بھی نہ آیا ،سیدہ کی وفات کے بعد اپنی ایک محتر مصابیہ کے مشورہ سے حضرت سودہ بنت زمعہ ہے محض بچیوں کی تکہداشت کے لئے نکاح کیا جوسابقین اولین میں سے تھیں ، اسلام کی خاطر مصائب سے ، ہجرت حبثہ میں شریک ہوئیں ، عمر رسیدہ اور بے سہارا بیوہ تھیں ، ایک خادمہ بن کر بھی کا شانہ نبوی میں رہ سکتی تھیں مگر سرکار ملتی لائی نے حضرت سودہ کو اپنی زوجیت میں لے کرام المونین ہونے کا شرف بخشا۔

یہ بات مانی ہوئی ہے اور شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد جس ہیوی نے رسالت ماب ملکی ایٹر کی اللہ عمل کھر کرلیا وہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما ہیں، میں بیتونہیں کہتا کہ' اسلام میں بیرہی محبت تھی''اور نہان مسخر وں کی تائید کرتا ہوں جنہوں ایک پینمبر کی اپنی بیوی ہے مخلصانہ محبت کو' داستان عشق' 'سمجھ کرناولوں کا موضوع بنا لیالیکن به کہنے کی جرائت کرتا ہوں کہ اگر حالات مجبور نہ کرتے تو سیدہ خدیجہ رضی الله عنہا کے بعد آپ صرف ایک بیوی پر اکتفافر ماتے اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنہما ہیں،اسی لئے آپ نے حضرت عائشہ کی زخصتی کے بعد حضرت سودہ کو آزاد کرنا جاہا مگر انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی زوجیت سے محروم ہونا گوارہ نہیں کرسکتی ، آپ صرف عائشہ ہی کوخوش رکھیے، میں ان کے حق میں اپنی باری سے بھی دست بردار ہوتی ہوں!اس کے بعد کی تمام شادیاں .....جن کی ابھی تحدیدیا ممانعت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ خاص حالات کا بتیجہ ہیں اور اس کا ایک ثبوت رہے کی ہے کہ آپ نے تمام از واج مطہرات کے حقوق تو برابرادا فرمائے ،سب سے انصاف تو کیا اور یمی اور اتنابی انسان کے بس میں ہے، رہی بات دل کی تو وہ تو الله رحمان رحیم کے دست قدرت میں ہے، دل پر تو صرف اس کا تصرف چلتا ہے، حتی کہ کوئی فر دبشر خود بھی اینے دل پر قادر نہیں ہوتا، اس کے تو سر کار ملتی میں آپ فرمایا کرتے تھے:'' یااللہ! جوعدل اور مساوات میرے بس میں ہے وہ تو میں نے قائم کر دی ہے، رہادل توبیتو تیرے قبضہ قدرت میں ہے؟ "وصال سے قبل صرف حضرت عائشہ کے كمرے ميں رہائش كى خواہش بھى اسى بات كى غمازى كرتى ہے، ديكر از واج مطہرات كو بھى

احساس تھا کہ حضرت عائشہ کا مقام کیا ہے اور مقالبے میں ان کی حیثیت کیا ہے، حالانکہ حضرت سودہ کے سواسب حضرت عائشہ کے بعد نکاح میں آئی تعمیں۔ حضرت سودہ کے سواسب حضرت عائشہ کے بعد نکاح میں آئی تعمیں۔ (4)

رشته از دواج اسلام میں ایک مقدی بندھن ہے، اتنام مغبوط کہ موت بھی اسے نہ تو ڑ
سکے گرا تنانازک کے صرف دولفظوں'' ایجاب وقبول'' سے شروع ہوجا تا ہے اور صرف ایک لفظ
'' طلاق'' سے ختم ہوجا تا ہے گریہ بندھن صرف ایک مرداور عورت کو جوڑ کر ، میاں ہوی کے
روپ میں ایک دوسرے کا پردہ ، لباس اور ذمہ دار ، ی نہیں بناتا بلکہ دوقبیلوں اور دوخاندانوں کو
بھی جوڑ دیتا ہے ، سسرالی اور ذوی الارجام والے رشتے ای رشتہ از دواج کے مرہون منت
ہوتے ہیں ، یوں شادی کا یہ بندھن شرف واعز از کا باعث اور وسیلہ بھی ہوتا ہے۔

حضرت خدیجه اور حضرت عائشرضی الله عنها کے سوادیگرامهات المومنین رضی الله عنهن سے رسول اکرم ملئی الله عنها میان خصوصی حالات کا نتیج خیس ۔ ان خصوصی حالات میں مدد ملے حضرت بحد یہ حالت بید بھی تھی کہ دین اسلام کی تقویت اور اشاعت میں مدد ملے حضرت جوریہ بنت الحارث بطالیہ جوریہ بنت الحارث بطالیہ رضی الله عنها رضی الله عنها ، آک طرح حضرت ریحانہ بنت زید اور حضرت صفیہ بنت جی رضی الله عنها میں الله عنها کا کا حقیقی مقصد بھی ان کے قبائل سے انسیت اور وابستی تی مخرت سودہ بنت زمعہ مضارت کا حقیقی مقصد بھی ان کے قبائل سے انسیت اور وابستی تی مخرت سودہ بنت زمعہ مضرت ام سلمہ رضی الله عنها کو جائے میں ہما دادینا مقصودتھا، حضرت ام حبیب اور حضرت خصصہ رضی الله عنها کو جائے میں اور ان کے بزرگوں کی دلجوئی کے لئے تھی ، حضرت زیب بنت بحش رضی الله عنها نے کے بزرگوں کی دلجوئی کے لئے تھی ما وات کو ملی شکل دی تھی ، امیر وغریب اور آقاوغلام کے مصنوعی فرق کو منانے کے لئے رضا کا رانہ کا رنامہ انجام و یا تھا امیر وغریب اور آقاوغلام کے مصنوعی فرق کو منانے کے لئے رضا کا رانہ کا رنامہ انجام و یا تھا اس لئے ان کو شرف زوجیت عطا کر کے ان کی قدر کی گئی ، نیز اس سے ایک تار عکبوت جسے دور جا ہلیت کے دشتہ کی روایت شم کی گئی !

ام المومنین حضرت مارید مصریه (میں انہیں قبطیہ ہرگز نہیں لکھوں گا کیونکہ پرانے زمانے کے عربول کے ہال لفظ قبطی یا قبط سے مراد ''مصری عیسائی'' ہوتا تھا، قبطیہ کا مطلب

« مصری عیسائی ' ہوا جب کہ دہ اسلام قبول کرنے کے بعد ' مصری مسلمان ' کہلانے کی حق دار ہیں گرکگیر کی فقیری کا کیاعلاج بھی ایک نے شروع میں انہیں قبطیہ لکھ دیا توسب وہی لكير بينتے لگے!!) كوحضرت ابراہيم رضى الله عنه بن رسول ملتي الله على والدہ ما جدہ ہونے كا شرف حاصل ہوااورسر کارمانی آیا کی زبان مبارک برتھا:''اعتقہا ولدھا''یعنی انہیں ان کے فرزند نے آزاد کر دیا ہے، یہاں سے نہ صرف حضرت مار بیرضی الله عنہا کی آزاد کی شروع ہوگئ ( آپ نے اپنی زبان مبارک سے ان کی آزادی کا اعلان فرماتے ہوئے اس کا سبب اور وسیله ان کے اپنے بیٹے کو قرار دے کر گویا بی مال کی آزادی کا اختیار مصطفیٰ ملکی این ے ادا ہواای وفت حضرت ماریہ آزاد ہو گئیں، بلکہ اسلامی قانون میں'' ام ولد' کی آزادی کا اصول بھی مسلم ہو گیا، یوں وہ نہ جانے گننی ہی لونڈ یوں کی آ زادی کا سبب بن تمکیں! اس کئے اسلامی قانون سازی میں جس طرح حضرت زینب بنت جحش کاام المونین بنتا اسلامی فقه کوایک اصول دیا گیا اسی طرح حضرت ابراہیم رضی الله عنه کی والدہ ہونا حضرت مار بیر مصربیرضی الله عنها کوام المونین بنانے کا سبب ہونے کے ساتھ ساتھ ہرام ولد کی آزادی کا بيغام جھی بن گيا!

بانیان نداہب وہادیان امت کی زندگیوں میں بھی ایسامر صلہ بھی آ جاتا ہے جب ان
کے جاں نثار،ان سے عقیدت ومحبت رکھنے والی پیروکارخوا تین یاان کے اقارب اپنے ہادی
یار ہنما کی قربت و دلجوئی کے لئے ان سے رشتہ از دواج میں منسلک ہونے کو بہت بڑے
شرف اور اعزاز کا باعث بچھتے ہیں،خصوصاً جب یہ ہادی ورہنما حضرت مصطفیٰ سلیہ بیاہوتی ہے،
ہستی ہوں جو بیک وقت نبی اور حاکم تھے۔ تو دلوں میں ایک پر جوش تح یک بیدا ہوتی ہے،
چنانچ شرف صحبت کے ساتھ ساتھ شرف زوجیت یانے کے لئے بھی مومنات صادقات اور
ان کے اولیاء میں بھی ایسا ہی جذبہ موجزن ہوگیا تھا، ابن سعد نے ایسی درجنول مسلم خوا تین
ان کے اولیاء میں بھی ایسا ہی جذبہ موجزن ہوگیا تھا، ابن سعد نے ایسی درجنول مسلم خوا تین
اور خودکورسول الله سلیہ آیا ہم کے لئے ہم کر دیا مگر ایسی خوا تین اسلام میں سے صرف ایک ہی

مستى كى بيآ رز و بورى مونى اور و تقيس حضرت ام شريك رضى الله عنها!

خواتین اسلام میں سے جن کومسطفیٰ ملٹھائے کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا آئیں الله جل شانه نے تو امہات المونین کا خطاب عطا فر مایا اور وہ امت مسلمہ کی مقدس مائیس بن كئيں، مرامت نے ان كے لئے" ازواج مطبرات" كا خطاب بھى بيند كيا،ليكن بي خطابات غالی خولی خطابات نہ تھے بلکہ ان کے پس منظر میں ایک بہت بردی حکمت کارفر ما تھی ،ان مقدل ماؤل نے امت کی تعلیم وتربیت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا تھا جوانہوں نے کما حقہ ادا کیا، انبیں رسول اکرم مافی ایکی کا بیتائیدی حکم تھا کہ میری گھریلو اور ذاتی (پرائیویٹ) زندگی کی تمام باتیں امت تک پہنچا ئیں جیسا کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم کو تاكيدى حكم تقاكه ميرى ہربات دوسرے لوگوں تك پہنچاؤ! چنانچه امہات المومنين ازواج مطہرات نے دین مسائل اور احکام شریعت ایک مقدس امانت تصور کرتے ہوئے امت تک پہنچا دیئے۔سیرت طیبہ کے تمام پہلوان مسلم خواتین کے ذریعہ نمایاں کر دیئے گئے۔ الله تعالیٰ کی عکمت کامله بالغه یمی تھی کے سنت دسیرت کا ہر ہر پہلو، کیاعوامی کیا ذاتی ، امت کے تمام مردوزن تک صحیح سینجانے کے لئے نیک دل ویاک طینت خواتین کی ایک معقول تعداداز داج مطهرات كي شكل مين موجود موجوتمام وكمل شريعت سے سب كوآ گاه كردي اور کوئی بات یا کوئی پہلوامت سے پوشیدہ نہ رکھا جائے، ہرام المونین ماں کے ساتھ ساتھ امت کی معلمہ بھی بن گئیں، از داج مطہرات کے حجرول سے درسگاہیں بن گئیں جہال مسلم خواتین آتی ، حدیث دسیرت کے درس ہوتے اور وہ مستفید ہوکروایس جاتیں ،ان نیک ول و پاک طینت ماؤں نے رسول مانٹی این کی ہر بات امت کے حافظہ کے سیر دکر دی ، اس سلسلے کی سب سے بڑی اور عظیم الفائدہ درسگاہ امال عائشہر صنی الله عنہا کا گھرتھا جہاں سے علم دین کے چشمے بھوٹے اور امت کے ہر کھیت کوسیر اب وشاداب کر گئے!

 ضروریات زندگی میں بھی سب کے ساتھ کیاں سلوک ہوتا تھا، آپ نے بھی کسی کو ڈانٹا نہ اذبیت دی، آپ اپنی دور کی بات ہے زبان سے بھی برا بھلا نہ کہا تھا، نہ بھی کسی کو ڈانٹا نہ اذبیت دی، آپ اپنی ازواج کی خوشنودی اور دلجوئی کو مقدم رکھتے تھے، سور ہ تحریم میں بیفر ماکر کہ'' اے حبیب پاک آپ تواپی ازواج کی خوشنودی کی فکر میں رہتے ہیں''رسول الله سلی آپ کے ایک شفیق، مہر بان اور اچھا شوہر ہونے پر مہر تھید لی شبت کردی گئی ہے، آپ ان کی نوک جمونک اور تلخ نوائی کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے تھے، صحابہ کرام رضی الله عنہم کے سامنے سے اعلان ایک وعظ بھی تھا اور ایک چیلنے بھی کہ:

خیر کم خیر کم لأهله و أنا خیر کم لأهلی

" تم میں بہترین وہ آ دمی ہے جوابی اہل وعیال کے لئے بہترین ہے اور میں
تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لئے اچھا ہوں!!"۔

(5)

اہل علم کے زدیک سیرت سے مرادکسی فرد بشرکادہ طرز زندگی ہے جودہ اپنے گردوپیش کے لوگوں کے درمیان رہ کران سے برتاؤ کرنے اور اپنے ماحول میں لین دین اور بول چال میں اختیار کرتا ہے، وہ اپنے گردوپیش اور ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اس پراثر ڈالٹ بھی ہے جمل اور دعمل کے انہی مظاہر کی کہانی اس فرد کی سیرت کہلاتی ہے، اگر کسی فرد کی سیرت کہلاتی ہے، اگر کسی فرد کی سیرت وکردار سے یہی داستان حیات مراد ہے تو پھر اس فرد بشرکی اپنی داستان حیات مراد ہے تو پھر اس فرد بشرکی اپنی داستان حیات کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس کے گردوپیش بسنے والے افراد کی زندگیوں کا مطالعہ بھی میسر آ جائے تو اس فرد بشرکی داستان حیات مزید واضح اور روش ہو جائے گی، یہیں سے اس موتف کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اعظم و خاتم محمد صطفیٰ احمد بجبی سائی از واج مطہرات کی میرت طیب کی شخصیل ہیں آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خصوصاً آپ کی از واج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ ایک بہترین مصدر اور مضبوط وسیلہ ہے بشرطیکہ ان اسلاف کرام کی زندگیوں کی خصیلی واقعات محفوظ و میسر ہوں!

الله تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ہارے ان اہل علم وقلم پر کہ جنہوں نے اسی افادیت و

ضرورت کے پیش نظر جہاں رسول اکرم سائی آیا کی زندگی کا ایک ایک لحد، زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف اور آپ کی عملی زندگی کا ایک ایک قدم محفوظ کر دیا ہے اس طرح آپ کے عملی زندگی کا ایک ایک قدم محفوظ کر دیا ہے اس طہرات آپ کے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم کے تراجم خصوصاً امہات المونین ازواج مطہرات رضی الله عنهن کے حالات کو بھی صبط تحریر میں لا کر محفوظ کر دیا گیا ہے بلکہ آپ کے معاصرین رضی الله عنهن کے حالات کو بھی صبط تحریر میں لا کر محفوظ کر دیا گیا ہے بلکہ آپ کے معاصرین (موافقین وی الفین) کے احوال بھی ریکارڈ کر دیئے گئے ہیں، یوں ہمارا سرمایہ تاریخ ، سیراور راجم دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی اور معتبر سرمایہ بن گیا ہے!

ہمارے ان اسلاف کرام کی دریاد کی بلکہ احساس ذرمدداری کا عالم ہیہ ہے کہ انہوں نے ان تمام لوگوں اور گروہوں کے احوال وسوانح کو بھی بڑی اہانت داری اور حوصلے کے ساتھ بلاکم و کاست ضبط تحریم بیں الا کر محفوظ کر دیا ہے جن کا کسی قسم کا تعلق یا واسطہ ہمارے رسول اعظم و خاتم سائی آیا ہے تھا حتی کہ قریش مکہ کے شعراء کا وہ گرتا خانہ کلام اور یہود و نصاری کے فر ہیں ، جو مختلف مواقع پر اسلام ، اہل اسلام ، اہل اسلام ، اہل اسلام اور پنج براسلام سائی آئی ہے متعلق ظاہر کی گئی تھیں ، اس مرمایہ معلومات سے جہاں اولین مسلمان اہل علم کی روا داری اور دریا دلی کا شوت ماتا ہے وہاں بیعلی ذخیرہ نہ صرف منفر و بمعتبر اور فیتی سرمایہ بھی بن جاتا ہے بلکہ ایک مفید اور دلچ سپ مطالعہ کا سامان بھی من جاتا ہے جس کے گہرے ، منصفانہ اور معروضی مطالعہ یا چھان کھٹک سے تمام حقائق کل من جاتا ہے جس کے گہرے ، منصفانہ اور معروضی مطالعہ یا چھان کھٹک سے تمام حقائق کل کر واضح ہوجاتے ہیں اور راہ حق کے تعین میں بھی سہولت پیدا ہوجاتی ہے ، مصاور و مراجع کے اس قیمی سرمایہ علی میں اور بیاند ہوجاتی ہے ، مصاور و مراجع کے اس قیمی سرمایہ سے امت مسلمہ کا سرفخر بچا طور پر بلند ہوجاتا ہے اور ایک شاندار ماضی پر کامیاب حال کی تغییر سے تا بناک مستقبل کی تو تع بھی پیدا ہوجاتی ہے !

گویا ندکورہ اسلوب کے مطابق صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین، خصوصاً ازواج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ ہرا چھے اور کامیاب سیرت نگار کا ہدف ہونا چاہیے کیونکہ اس اضافی مطالعہ کے بغیر سیرت طیبہ کی دل آویز، سبق آموز، روح پرور اور محبت بحری کہانی شخیل پذیر بیس ہوسکتی ۔ سیرت طیبہ کی اچھی کتاب تیار کرنے کے لئے جہاں بی ضروری ہے شکیل پذیر بیس ہوسکتی ۔ سیرت طیبہ کی اچھی کتاب تیار کرنے کے لئے جہاں بی ضروری ہے

کہ دارار قم میں نبی رحمت کے نزول اور پھر صفہ مجد نبوی جیسے اداروں کے تاریخ ساز کردار سے آگاہی حاصل کی جائے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ان تمام سابقین اولین اور آخرین لاحقین صحابہ کرام رضی الله عنہم کی زندگیوں کا بغور مطالعہ بھی کیا جائے اور اس مطالعہ میں سر فہرست ان خواتین اسلام کی زندگیاں اور تاریخ ساز کردار ہے جنہیں تاریخ اسلام نے امہات المومنین اور از واج مطہرات کے خوبصورت اور پاکیز والقاب سے یادکیا ہے!

الله تعالیٰ نے نبی پاک سلیٰ آیا کی ہویوں کومومنوں کی مائیں قرار دیا اور فر مایا:

'' نبی (سلیٰ آیا ہم) مومنوں کیلئے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ومقدم ہیں
اور آپ کی از واج مطہرات ان ایمان والوں کی مائیں ہیں' (احزاب:6)
ماؤں اور ہیٹوں کا میمقدس رشتہ حقیقی رشتوں سے بھی زیادہ پاکیزہ اور زیادہ مضبوط ہے،
بالکل ایسے ہی جیسے نبی پاک سلیٰ آیا ہم امت کے لئے ،ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی اور
عزیز ہیں کیونکہ میمعاملہ ہے ایمان اور عقیدت کا ،روحانیت و محبت کا اور اسی پر دارومدار ہے
آخرت کی زندگی کا!اسی لئے ہیمقدس وروحانی رشتہ دیگر مادی رشتوں سے افضل واقوی بھی

ہاوردائی و جاودال بھی! چنانچے ان امہات الموشین اورازواج مطہرات سے بھی ماؤل کی طرح شری نکاح ممنوع وحرام ہے بلکہ جس طرح رسول الله سلی بیٹیا کوئی قسم کی تکلیف یااؤیت پہنچانا ممنوع اورحرام ہے ای طرح بیٹری نکاح بھی ممنوع وحرام قراروے دیا گیا:

'' اے ایمان والو! تمہیں ہے ہرگز زیب نہیں دیتا کہ تم رسول الله سلی بیٹیا کو اذیت پہنچاؤیا ان کے وصال کے بعدان کی بیویوں سے نکاح کرو، تمہارا ہے کام الله تعالی کے نزویک بہت بھاری ہے''(احزاب:53)

از واج مطہرات کے متعلق قرآن کریم میں یوں اور ثاوہ وائے کہ: (1)

از واج مطہرات کے متعلق قرآن کریم میں یوں اور ثاوہ وائے کہ: (1)

کام الله تعالی کے نزویک بیویو! تقوی الله کے اس مقام پر ہوکہ اب تم عام مسلم خواتین کی ماند نہیں ہو' (احزاب:32)

کی ماند نہیں ہو' (احزاب:32)

'' اس لئے اگرتم میں سے کوئی کھلے طور پر بدی کی مرتکب ہوتو اس کے لئے سزا بھی دوگنا ہوگی ، (احزاب:30)

''تم میں سے کوئی اللہ اوراس کے رسول کی خاطر نیک کردارا پناتے ہوئے مل مسالح انجام دے تواس کے لئے اجروثو اب بھی دوگناہی ہوگا!''۔
امہات المونین کو گھروں میں تھہرے دینے کا تھم ہوا، جاہلیت اولیٰ کی سی بے پردگ اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا، زکوۃ خیرات دیتے رہنے اوراطاعت گزاری کواپنا شیوہ بنانے کی تاکید کے ساتھ مہمی فرمایا گیا کہ:

"اے بی کے اہل خانہ! الله تعالی نایا کی کوتم سے دور کر کے تہبیں یاک و صاف بنانا جا ہے ہیں '(احزاب :33)

ان ندکورہ آیات ربانی میں ارشادفر مائے گئے احکام وہدایات کا جوہر بیہ ہے کہ:
(۱) زوجیت رسول الله ملی ایک نصیب ہونے کے بعد بیخوش نصیب خواتین اب عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام بھی غیر معمولی ہے، اور ان کے لئے مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام بھی غیر معمولی ہے، اور ان کے لئے

<sup>1 -</sup> القرآن الكريم ، الاحزاب، آيات 30-33

احکام وہدایات بھی الگ اور مختلف ہیں۔ (۲)ان کے لئے اجروثو اب بھی اوروں سے دوگنا ہے کیکن سز اوعقاب بھی دوگنا ہے۔ (۳)وصال نبوی کے بعد کوئی مسلمان ان سے عقد ٹانی بھی نہیں کرسکتا، کیونکہ اب وہ امت

کی ماؤں کے مرتبہ پر فائز ہو چکی ہیں۔

( س) امہات المونین کوم کے بغیر گھرسے باہرا نے کی بھی اجازت نہیں۔

(۵) الله تعالیٰ نے ان کی طہارت و پاکیزگ کی ضانت دی ہے اس کئے اب وہ بلاشبہ "ازواج مطہرات" بھی ہیں۔

1

اب بيد كهناا بهي باقى ہے كه امهات المونين ازواج مطهرات جيسے ظيم و پاكيزه خطاب ہے نوازی جانے والی ان محترم ومقدس خواتین اسلام کے نقدس وطہارت، طبیب باطن اور يا كيزگى كاعالم كيا تقاءاوراس سلسلے ميں متند ثبوت اور تاریخی شہادات كی كيفيت كيا ؟! اس سوال کا بہترین جواب ہمیں اس کڑی آزمائش پرایک نظرڈ النے سے ملے گا، جسے واقعها فك كها كياب اورجس سيحضرت عائشه صديقه بنت صديق رضى الله عنهما كوكز رنايرا تھا۔(ویسے ان تمام جستیوں کی بے داغ اور پاکیزہ زند گیاں ہمارے سامنے ہیں ، یہ یا کیزہ زندگیاں نبی آخرالز مان ملٹی نیائے کی یاک بیویوں کی شایان شان ہیں اور قر آن وحدیث کے علاوه كتب سيروتراجم بسے ان كى جوتصاور سامنے آتى ہیں وہ انبیائے بنی اسرائیل كی خواتین کے مقالبے میں کہیں زیادہ یاک صاف اور اطمینان قلب کا سامان کرتی ہیں حتی کہ تورات میں حضرت ابراہیم وموی علیہا السلام کی ازواج مقدسات کی جولفظی تصاویر وکھائی گئی ہیں(1) مثلًا حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت سفورا وغیرہ کے مقابلے میں بھی امہات المومنین کی لفظی تصاویر شان مصطفوی کے لئے زیاہ خوشگوار اور سبق آموز ہیں، از واج مصطفیٰ مالی این کا زید و تقوی ، خدا ترسی ، طهارت قلب و خمیر ، سخاوت ، خدمت خلق ، حسن اخلاق اور پاکیزه کردار ہمارے لئے سکون قلب اور تسلی کا سامان ہے) سیدہ عائشہ

<sup>1 -</sup> بائيل، پيدائش، باب15

رضی الله عنها کا کڑی آزمائش میں سرخ روہونا ان سب کے لئے مہرتقدیق کا تھم رکھتا ہے۔ كتاب الله في ال أزمائش كي كماني كو" افك" (موقع يرست شيطان كامن كفرت بہتان) قرار دیا ہے(1)، اہل ایمان کی تملی اور اطمینان قلب کے لئے تو اتنابی کافی ہے۔ قر آن كريم كى سوره النوركي آيت 11 تا26 حفرت صديقه بنت صديق رضي الله عنماكي عفت و یا کدامنی اورطهارت و برات کی دائمی شهادت ہے جوایمان وعقیدت سے آباددلوں کے لئے تو اٹل مطعی نا قابل انکار اور اطمینان بخش ثبوت ہے، یا کدامنی کی کتنی بری شہادت اور کیسی روح پرورتصدیق ربانی ہے جس کی صبح وشام ابدتک الله تعالی کے نیک بندوں کی ز بانول میں تلاوت کی جاتی رہے گی۔تا ہم جودل کتاب زندہ قر آن تکیم پرایمان کی دولت سے محروم بیں مرانساف کی صلاحیت رکھتے ہیں،ان کے لئے بیکافی ہے کہ: (۱) اس بہتان عظیم کی اصل ایک ایسا شیطانی د ماغ تھا جو ایک حسد بھرے، عداوت سے لبریز سرمیں نصب تھا جوحسرت نا کام کی آگ میں ہر دفت جاتا رہتا تھا، بیر د ماغ اور بیسر عبدالله بن ابي رئيس المنافقين كالقااوروه بهي عيني شامدنه تقا بلكه صرف اندازه يع كهتا تقاكه قافے سے چھڑ کرا کیلی رہ جانے والی نوجوان کڑی ایک نوجوان مرد کے ساتھ سفر کرے اور پھھ بھی نہ ہو مگراس بدنصیب کی سمجھ میں بین آسکا کہ وہ نوجوان مرد ایک مسلم باکردار آ دمی تھاجو حضرت محمدرسول الله مالي اليه مالي نبوت برايمان صادق ركهتا تقاميخ وشام آب كي خدمت ميس ر بتا تھا،اس کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہے، بھو لے بھٹلےکوراہ دکھائے اور گری پڑی چيز سنجال كرقاف لي سي آمل اليكن اب كيمولا بحثكا اوركونى ندتها بلكه رسول الله مالياليام كي سب سے قبیتی متاع اور محبوب ترین جستی حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنماتھیں! الله كے ياك طينت ياك دامن بنده في "انالله" يرصف كسواان على كوئى بات ندى اورايى ادمنی پرسوار کر کے سرکار سالی ایکی کے حضور حاضر ہوگیا! سیدہ عائشہ کے قافے سے پھڑنے کی كبانى ال قدرساده، عام فهم اورقابل يقين تقى (اورب!) كرسب نے يقين كيا! مگر حاسدرسول ادر دخمن اسلام این حسرتوں کی آگ میں جلنے اور بل کھانے والا

1 - القرآن الكريم بهورت النورآيات، 11 تا26

منافق اعظم تورسول الله سالية النيام كونك كرنے كاكوئى موقع ہاتھ سے جانے نه دیتا تھا، فتنه پرورى اور افتراء پردازى پر كمر بستة ہوگيا، مگر نه تو وہ خود چشم دید گواہ تھا اور نه اس كاكوئى ساتھى، بس صرف حرم نبوى پر بدگانى اور بہتان طرازى اس كا متھيا رتھا! كہتا تھا: '' ديھويہ نوجوان مردوعورت جنگل ميں كيا كرتے رہے؟ ميں نے سنا ہے يہ پیچھے رہ جانا دانستہ تھا اور دال ميں کچھ کچھكالا تھا''۔

اس بہتان کوا جیمالنے میں بعض مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، جو بعد میں بجیمتائے اور نائب ہوئے!(1)

قافلہ مدینہ منورہ واپس پہنچا تو عافل بھولی بھالی عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا بیار پڑگئ،
ایک ماہ کی بیاری میں سیدہ ایک غم میں تھاتی رہیں کہ میں بیار ہوئی ہوں توشفیق شوہراور ہادی
اکرم سلی نیا ہے لطف وکرم کو کیا ہوگیا ہے؟ بیاری میں تولطف وکرم کی زیادہ ضرورت تھی!!

(۲) جب بعض مسلمان بھی رئیس المنافقین کے شریک افتراء پردازی ہو گئے تو رسول الله ملی نیا ہمکن نی تھا جوموجود نہ تھے سب فتنہ ملی نیا ہوگئے نیا ہوں تو ہوا گر مینی شواہد کے بغیریقین کرنا ممکن نہ تھا جوموجود نہ تھے سب فتنہ پرور، بدگمانی اور سی نائی باتوں پریقین کرئے دال میں کچھنہ کچھکالا' دیکھتے جارہے تھے!!

سرکار سلی نیا نی ایک حیثیت محبوب و محب شوہر کی تھی جے کام میں لانے کا موقع نہ تھا،
مگر آپ حاکم اور قاضی بھی تھے، اب یہی حیثیت کام میں لانے کا موقع تھا! مینی شواہد معدوم تھے، اس لئے اب واقعاتی شہادتیں حاصل کرنے اور ' ملزمہ' کا بیان یا اعتراف ہی

حضرت زیدبن حارثه رضی الله عنه نے اپنی شہادت میں سیدہ کے حسن کر داراور براً ت کی تقید لیں کی پھرمیاں بیوی کی مثالی محبت و با ہمی اعتماد کا حوالہ بھی دیا۔

كام ميں لا ناباقی تھااور حاكم وقاضی (ملتی ناباتی كيا!

خاص خادمہ حضرت بریرہ رضی الله عنہانے اپنی گواہی میں سیدہ کے حسن کردار کی تقدیق کی اور بتایا کہ میں نے ان میں کوئی عیب یا کمی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ ایک تقیدیق کی اور بتایا کہ میں نے ان میں کوئی عیب یا کمی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ ایک کم عمر بچی ہیں جو بھولی اور معصوم ہیں۔

<sup>1</sup> \_القرآن الكريم ، سورت النورآيات ، 11 تا26

حفرت علی کرم الله وجہدنے بھی اپنے بیان میں کی نشاندہی نہ کی البتہ بیفر مایا کہ آپ بریثان نہ ہوں ،صدمہ کو بھول جائے ، آپ کے لئے اجھے رشتوں کی کی نہیں تا ہم سیدہ عائشہ کی برائت کے لئے بریرہ کی تقدیق ہی کافی ہے! (1)

"یا رسول الله! احمی سمعی و بصری! ما علمت الاخیراً"
یارسول الله! بیس این ساعت اور بصارت کی حفاظت کرتی مون! بیس تو ان
کے بارے بیس خیر کے سوا کی جم نہیں جانتی!"

(۳) مدید منوره میں افتراء پرداز منافق اعظم نے طوفان برپاکررکھاہے، خانہ نبوی کی خوشیال اور سکون گم ہے، ابن افی اور اس کے ہمنوا سرگری سے بدنائی پھیلانے میں منہمک ہیں۔ مسلمانوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت زینب بنت جحش کی ایک بہن حمنہ اور حضرت ابو بکررضی الله عنہ کے ایک نمک خوار دشتہ دار سطح بھی پیشر پھیلانے میں شریک ہیں گر محمل میں الله عنہ کے ایک نمک خوار دشتہ دار سطح بھی پیشر پھیلانے میں شریک ہیں گر مولی بھالی معمومہ تبیخ بر بے نیاز بیاری میں صاحبہ فراش ہیں، جب ذراطبیعت سنبھلی ہے تو

2-الينا، مني 60-53 60 -24 9 6 9 -3 P

1\_السيده عائشه صفحه 56

رفع حاجت کے لئے اس مطح کی ماں کے ہمراہ مدینہ سے باہرنگی ہیں، سطح کی مال کا پاؤل پھسلا ہے اور وہ در داور گھبراہٹ میں بول اٹھتی ہیں: "مسطح ذلیل کا ناس ہو'۔

حضرت عائشہ یہ بددعاء س کر برہم ہوجاتی ہیں اور بڑی بی کوڈا نشتے ہوئے فرماتی ہیں 
در آپ رسول الله مسلی آئی ہے ایک ایسے صحافی کے لئے بدخوا ہی کر رہی ہیں جو بدری ہونے 
کاشرف رکھتے ہیں!''۔

ر کی بی چونک کر تعجب سے حضرت عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں:'' تو بیٹی تھے نہیں معلوم کہاں بدبخت نے کس غلاظت میں اپنی زبان گندی کرلی ہے؟''۔(1)

راز معلوم ہوگیا تھا، سکیوں اور آنسووں کا طوفان اللہ آیا، وہ کے اسے حالی کے اسے خصے میں اللہ عنہا نے غصے میں سوال کیا۔ تب بری بی نے تمام قصہ کہدستایا، سیدہ کے رگ و پے میں جیسے بجلی سی کوندگئی ہو، جیسے نم کا پہاڑٹو نے پڑا ہو، انہیں سرکار سان آئی آیا، کی بے دخی اور آپ کے لطف و کرم سے محرومی کا راز معلوم ہوگیا تھا، سکیوں اور آنسووں کا طوفان اللہ آیا، وہیں سے واپس آکرا ہے جمرے میں لیٹ گئیں، جب حضور مالتی آئی جوعطا ہوگئ! واللہ بن کے گھر جلے جانے کی اجازت ما تکی جوعطا ہوگئ!

(9)

حضرت عائشہ رضی الله عنہا اپنے والدین کے پاس پہنچیں تو انہیں پریشان پایا، والدہ نے سارے شہر میں بات بھیلا دی ہے، سیدہ فرمانے گئیں:'' سجان الله! تولوگوں کی زبانوں پرجھی یہی قصہ ہے'۔(2)

والدین کے گھر تین را تیں روتے دھوتے جائتے گزار دیں، نہ کھایا نہ بیاروروکر برا حال کرلیا مگر شرکاطوفان بڑھتا گیااور بحران شدت اختیار کرتا گیا!

(10)

رسول اکرم ملٹی لیکنے ہے گواہوں کے بیانات سننے اور واقعاتی شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد میسلی کرنی کہ بیر مانے بغیراب کوئی جارہ نہیں رہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله

<sup>1</sup> \_السيده عائشه منحد 53-60

عنہا کا کردار بے داغ رہاہے اور بیر کہ فتنہ پروروافتراء پردازکوئی عینی شاہد پیش کرنے سے بھی عاجز ہیں اس کئے بیہ ہے سرویا الزام ایک افک اور بہتان عظیم ہے تو مسجد نبوی کے منبر پررونق افروز ہوئے ،سیدہ عائشہ کی پاکیزہ سیرت اور بے داغ کردار کی کوائی دی اور فرمایا کہ چھ فتنہ پرورلوگ شہر میں شر پھیلا رہے ہیں، جومیرے لئے بہت تکلیف اور اذبیت کا باعث ہے!!اس کے نتیج میں اصحاب رسول الله ملط الله میں بے جینی پیدا ہوئی حتی کہ رئیس الهنافقين ابن الى كااپنابيااس كاسرقلم كرنے كے لئے اٹھ كھڑ اہوا مگر نبی رحمت مجسم شفقت مگراس" عدالت تحقیقات کا ابھی ایک مزید اور آخری مرحله باقی تھا، انصاف کے تمام تقاضے بورا کرنا ضروری تھے، تا ہم سیدہ عا کشہ صدیقہ رضی الله عنہا کواس مر حلے کی توقع نہ تی ، وہ پیر بھی رہنی تھیں کہ رہی کیچڑ ااچھالنے والے ''مسطح'' جیسے لوگوں کا کام ہے جس پرلوگ یقین نہیں کریں گے ،صدق واخلاص سے محبت کرنے والا رحمۃ لنعالمین مالی آلیم کا قلب اطہر تو بھی بھی یفین نہیں کرے گا، بھلااس قلب اطہر وصادق پر حقیقت کیسے جھیپ سکتی ہے جس كابراه راست رب العالمين جل جلاله سے رابطہ ہے بس كمى بھى وفت خواب يا بيدارى ميں میری براً ت اور بیگناہی کا اشارہ مل جائے گا،سر کار سالٹی لیکٹی خودصدیق اکبررضی الله عنہ کے گھرتشریف لائیں گے اور اپنی محبوب رفیقہ حیات کوساتھ لے جائیں مے، لیکن انہیں بینجر نہ تھی کہ عدل کی لاتھی کسی کا لحاظ میں کیا کرتی ! حضرت مصطفیٰ ملی ایکی تحقیقاتی عدالت کے قاضی بھی ہیں اور عدل کی اٹل بنیادوں پر قائم اسلامی ریاست مدینہ کے سر براہ بھی ہیں ،اس ا فك و بهتان عظیم كوجن فتنه پرداز ول نے معمولی بات سمجھ کراس می سنائی کواچھالناشروع کر دیا ہے، میکوئی معمولی بات نہیں ہے رہے کی بیوی کی پاک سیزت اور کردار کوداغ لگانے کی ٹا پاک جسارت ہے، جب تک جھوٹوں کو ان کے گھر تک نہ پہنچایا جائے اور تلخ حقیقت روده كا دوده اور پانی كا پانی بوكر دلول كے تمام وسوت نه دهو ڈالے اس وقت تك قانون عدل اپنارخ نہیں بدیے گا! اس قانون عدل کی باگ ڈور اس وفت عادل اعظم مصطفیٰ ما الله المارك من مجنهي اين رب كا تكم يه م كدروئ زيين برالله ك بندوں میں عدل قائم کر کے انسانیت کودکھادیں کہ عدل کی بے لحاظ و بے آواز لاکھی ہوں ممل کرتی ہو یا عائشہ بنت محدمالی ہے اس الله عنهما کرتی ہے اس الله کا کرد میں فاطمہ بنت محدمالی ایک ہو یا عائشہ بنت الی بکررضی الله عنهما اس عصائے عدل کو اپنا کام کر کے ہی رہنا ہے!۔

عدالتی تحقیقات کا تلخ اور آخری مرحله آتا ہے! "ملزمه "کا اپنا بیان سنے اور صفائی کا موقع دینے کا مرحلہ بھی تو ضروری ہے، قاضی وقت عدل وانصاف کے جلو میں صدیق اکبر رضی الله عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، وہ" ملزمه "جے صرف امید بی نہیں یقین تھا کہ ارجم الرجمین جل جلالہ دلوں کے بھید بھی جانے ہیں، وہ ایک بے گناہ کی" صفائی کا پروانہ "اپنی رحمۃ للعالمین سائی آئی کو بھیا دیں گے، شرکا طوفان افتر اعظم جائے گا، افک و بہتان عظیم کا فتہ غبار بن کر ہوا میں اڑ جائے گا! گر ایسے نہیں ہوتا! ایسا ہونا حکمت ربانی کے خلاف ہے! مدر کی حکمت بالغہ قانون عدل کی راہ روکی نہیں بناتی ہے تا کہ مجرم کیفر کر دار کو پہنچیں اور بے گناہ بری ہوکر سفید نور انی جا در کی طرح جیکتے دکتے باہر آجا ئیں!

قانون تن وانصاف کی مبارک زبان کویاں ہوئی ہے: (1)
" نوہاں! عائشہ! سنو! مجھے تمہارے بارے میں بیبا نیں پینی ہیں ہسواب اگرتم ہے گناہ

ہوتو اللہ تعالیٰ تمہاری براُت کا سامان کر دیں گے اور اگرتم سے گناہ سرز دہوہی گیا ہے تواپنے رب کے حضور مغفرت اور توبہ کی التجا کرو کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرلیتا ہے تو

الله تعالى اسے معاف فرماكراس كى توبة بول كركيتے بيں!"-

اگر ملزم کے خلاف کوئی شہادت یا ثبوت نہ ہوتو اسے عدالت بری کر دیتی ہے، مگرجس عدالت نے دنیا اور آخرت دونوں میں برائت کا انتظام کرنا ہے اس کے لئے یہ بیان صفائی اور تو بہ پر آمادہ کرنا ضروری تھا تا کہ کسی دل میں کوئی وسوسہ کوئی خزدہ باتی نہ رہنے پائے ، مگر دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو تین دن کی بھوک اور پیاس سے نٹر ھال میں ، آنسوؤں کا طوفان تھم نہیں رہا ہے اور بیتو قع لئے بیٹھی ہیں کہ حضور سالی آئی ہے بھلا ان کی ہے کہ اور بیتا ہی ہے بھلا ان کی ہے گئا ہی کس طرح مخفی رہ سکتی ہے، مگر یہاں تو وہ بات ہی نہیں ، وہ بھی شایدان کے کے گئا ہی کس طرح مخفی رہ سکتی ہے، مگر یہاں تو وہ بات ہی نہیں ، وہ بھی شایدان کے

<sup>1</sup> \_السيده عائشه صفحه 53-60

كردار پرشك كرنے لگے ہيں،اب تو پھر پھے بھی باقی نہيں بچا!اب تو بحران اپی شدت كی چوٹی پر پہنچ گیا ہے! سیدہ صدیقہ رضی الله عنہا خودا ہے الفاظ میں بیان فر ماتی ہیں کہ ' جب رسول الله مالي يه ارشادفر ما يحكو مير ات تسويك و الكل خشك مو يعيد المال خشك مو يحد إلى در (1) نی یاک ملفی این الله تعالی نے جو ہر شناسی بھی کمال کی عطافر مائی تھی ، آپ صدیق اكبررضى الله عندكے صدق واخلاص كوبھى تبجھتے تقے اور بيلجى جانتے تھے كہوہ مہمات الامور مسيجى مام بين اور بحرانول كاسامنا كرنے كى بھى صلاحيت ركھتے ہيں ،سفر ہجرت كى رفاقت کے لئے بھی ان کا انتخاب ای لئے ہوا تھا اور پھر تاریخ نے میکی ثابت کیا کہ وہ ردت کے داخلی فتنول اور بیرونی حملوں کی دهمکیوا ، کے شدید تر یور بحوان میں ریاست مدینه کو کس طرح سنجالتے ہیں!! بیزنگاہ رسول اعظم وآخر ماٹھائیلیا کی تھی جواییے" صدیق اکبر" کو بھی پہچانی تھی اور میں بھی دیکھی کہ وہ تاریخ کے عظیم ترین مرد بحران ہیں جورسالت خاتمہ کا کامیاب دفاع کریں گے اور پیدائش کے وقت ہی اسلامی ریاست کو پل وسینے کا ناپاک اراده رکھنے والے ہاتھ بھی توڑ دیں گے! یہی نگاہ پینمبرانہ تھی جوصد بقتہ بنت صدیق رضی الله عنها كوبھى پېچانى تھى، اس كئے تو سركار ماللە الله اكثر ارتباد فرمايا كرتے ہے كه مى بنت اہی بکو "(بیتو ابو بکر کی بٹی ہے!) یعن دہ اسپے والد رامی کی طرح بحرانوں اور خطرات کا سامنا کرستی ہیں اور جس سے حساب چکا نا ہواس سے نمٹ بھی سکتی ہیں! اس عا نشر صدیقہ رضی الله عنها کو امت کی مال کا کردار ادا کرنے اور اینے بچول تک تعلیمات اسلام پہچانے سے پہلے ہی شایدزندگی کا سب سے زیادہ نازک اور خطرناک بحران ورپیش ہے! انہیں یہ خیال آتا ہے کہ شاید سر کار ملتی ایکی کا نظر میں بھی ان کا کردار مشکوک ہوگیا ہے، ان کے رب كى طرف سے بھى ان كى بے گناہى كا ابھى تك كوئى اشار انبيں ملا اور اب ان سے ايك نا کردہ گناہ کااعتراف کرا کے تو بہ کرنے پر مجبور کیا جار ہاہے، چٹانچہ بیاری کی نقابت اور کوہ غم کے بھاری ہو جھ کو ایک طرف بھینکتے ہوئے عظیم ترین مرد بحران کی بیٹی کویاں ہوتی ہیں: "ای جان! ابو جی! میں آپ ہی کی بیٹی ہوں! میرے نیک کردار کی آپ ہی کواہی

<sup>1 -</sup>السيده عائشة صفح 53-60

دے سے بین اکیا آپ کی بین اسی ہوسکتی ہے؟"۔(1)

صدیق اکبرض الله عنداوران کے کھروالے جانے ہیں کہوہ اپنے دامادکا سامنانہیں صدیق اکبرض الله عنداوران کے کھروالے جانے ہیں کہوہ اپنے دامادکا سامنانہیں کررہے،ان کے سامنے تو الله کے رسول ملٹی ایک ہیں،اس لئے والدین کا جواب آتا ہے۔
'' بیٹی! ہم رسول الله ملٹی آئیل کو کیسے جواب دے سکتے ہیں؟''۔

یں بہار من سے یہ مایوں کن الفاظ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کا حوصلہ پست نہیں کرتے بس والدین کے یہ مایوں کن الفاظ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کا حوصلہ پست نہیں کرتے بس بحران میں مزید شدت پیدا کردیتے ہیں، ان کا یہ ایمان اوریقین ہے کہ تن کا ضرور بول بولا ہوگا، جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے ، تاریخ کے ظیم ترین مرد بحران کی گخت جگر کا جواب ان کے اپنے الفاظ میں سننے کے قابل ہے، فرماتی ہیں: (2)

'' میں اس وقت ایک کم عمراز کی تقی ،قر آن پاک کی تلاوت کی کنژت بھی ابھی نہ تھی ،مگر ا یک آیت ربانی کی کرن قلب و د ماغ کومنور کرگئی اور میں نے کہا: والله! جھے بیا نداز ہ ہو گیا ہے کہ آپ سب لوگوں نے میر بات من لی ہے، آپ نے اسے سی بھی سمجھ لیا ہے اور میر آپ کے ذہنوں میں پختہ بھی ہو چکی ہے، اس لئے اب اگر میں میکہوں کہ میں بالکل ہے گناہ ہوں اور میرا الله جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ تو تم لوگ میری تصدیق نہیں کرو کے۔لیکن اگر میں تمہارے سامنے ایک ایسے گناہ کا اعتراف کرلوں جس سے میں پاک ہوں۔اورمیرااللہ جانتاہے کہ میں اس گناہ ہے پاک ہوں۔تو آپ لوگ مجھے سیا مان لیس كے! والله! ميں تو آپ كو تمجھانے كے لئے كوئى مثال بھى نہيں دے عتى سوائے والد بوسف، لعني حضرت لعقوب عليه السلام كے جب انہوں نے فرما یا تھا كہ: '' فصبر جميل! والله المستعان على ما تصفون " (اب تو پرمبرجيل بي ہے، اور جو پھيم بيان كرتے ہو اس کے لئے تو الله تعالیٰ ہی مدوفر مائیں سے! " بیا کہدکروہ بستریر لیٹ تکئیں اور منہ دوسری طرف کرلیا، ایک ماہ ہے وہ بیارتھیں، لوگ بھی ایک ماہ سے شہر میں بیرافواہ بھیلانے میں منهمك يتعيى منافقين خانه نبوت كى طرف انكليال المات يتصاور بيراميد باطل باندهے بيضے تھے کہ شرف نبوت مجروح ہوگا اور وہ تماشاد مجمس کے رسول الله ملٹی کی اس صدمہ

<sup>2</sup>\_اليناءالصريقة بنت العبديق منحه 74

<sup>1</sup> \_السيده عائشة صفحه 53-60

سے پریشان تھے سلسلہ وی بھی اس عرصہ میں منقطع تھا ممر حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا فرماتي بين كدميراا يمان متزلزل نه موا، ميرابيديقين پخته تفا كهالله تعالى ميري بيكناي ثابت ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا فر مائے گا اور رسول الله ملکی لیا کی نہ می طرح حقیقت جان جائیں گے بس میری دعا اور تمنا یمی تھی، مجھالیی حقیر بندی بیٹو قع لے بیٹھے کہ میری براًت کے لئے وی البی کے ذریعہ البی آیات بینات نازل ہوں جوتا قیامت سورت النور میں تلاوت کی جاتی رہیں! مگرعلام الغیوب رہ جلیل کےسب پچھکم میں تھا۔ کہسیدالبشر رسول اعظم وخاتم ملتي ليبرك كحران يركيجرا حجالنه والممافقين اور كمرابول كاسردار ابن الی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بغض وحمد کی آگ ٹھنڈی کررہا ہے! فرماتی ہیں کہ میرے اس بیان کے بعد کمرہ میں خاموشی حیصا گئی، رسول الله ملٹی ایک کے سامنے دم مارنے اور گتاخی کرنے کا کسی میں یارانہ تھا! سکوت وجلال کی اسی فضامیں آپ پرنزول وجی والی کیفیت طاری ہوگئ، بیٹانی مبارک سے موتوں کی طرح بینے کے قطرے برنے لگے اور جب بید کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرار ہے تھے، جھے مخاطب فرماتے ہوئے خوشخری سنائی كەرب كريم نے تمہارى برأت اور بے گنابى كااعلان فرماد يا ہے! والدين نے كہا كەعائشە الله ورسول الله ملتي الله المريد المراكرو، من نها: يبلي تو من اين رب كريم كرمامن سجدہ شکراداکروں گی جس نے جھ حقیر پر کرم فرمایا!"۔

واقعہ افک اب ایک تاریخ بھی ہے گرسب سے پہلے یہ عقیدہ اور ایمان کا مسکلہ ہے رہ جلیل کی تقید ہیں جش کی اپنی ترجیح رب جلیل کی تقعدیت برائت کے بعد اس واقعہ میں حضرت زینب بنت جحش کی اپنی ترجیح پانے والی سوتن کے جن میں مومنانہ شہادت اور حضرت عائشہ کے منطقی ومعقول اور قائل ہی نہیں بلکہ سلی واطمینان کا سامان کرنے والے بیان کی موجودگی میں بھی اگر کوئی مسلمان رتی بہر شک میں پڑے واسے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے لیکن حضرت زیب کا کینہ سے پاک بھرشک میں پڑے واسے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے لیکن حضرت زیب کا کینہ سے پاک دل اور حضرت عائشہ کا صاف اور سادہ گر معقول بیان ان خواتین اسلام کو'' از واج مطہرات' اور '' امہات المونین'' کے خطابات کا مستق بابت کرتا ہے! اس لئے اللہ جل مطہرات' اور '' امہات المونین'' کے خطابات کا مستق بابت کرتا ہے! اس لئے اللہ جل

شاندنے" طیبات طبین کے لئے ہیں اور طیبون طیبات کے لئے ہیں" کے اٹل اور غیرمبہم اعلان ہے از واج النبی ملٹی الیہ اللہ اللہ کا مقام اور رتبہ قیامت تک کے لئے متعین فرما دیا ہے! میہ سب باتیں اہل ایمان کے لئے کی اور تسکین قلب کا سامان ہیں تا ہم غیر مسلموں میں سے بعض معاندین نے بیرکافی نہیں سمجھا،خصوصاً یہودی مستشرقین اور ان کے گماشتوں کی سلی نہیں ہوتی اور وہ بے سرویا مفروضے کھڑنے میں لگے رہتے ہیں اور خانہ نبوی پر کیچڑ

اجهالته ربتين!

السے لوگوں کے لئے ایک دوسوال شاید کافی ہوں! کیا انہوں نے بھی اعلیٰ حسب و نسب کی مالک کوئی شریف عورت ایسی بھی دلیھی ہے جوصرف چند گھنٹوں میں پیسل کرگر یر می ہواورا ہے خاندان ،ا ہے شوہراورخودا پی عزت کوخاک میں ملادیا ہو؟ کیا انہوں نے کوئی ایبابا کردارجوان دیکھاہے جو کسی دوسرے مردکومحبت، دوستی، احتر ام اور دلی ہمدر دی کا مستحق بھی سمجھتا ہو، پھراس محبت، دوستی،احتر ام اور دلی ہمدردی کامستحق آ دمی اس نو جوان کو ا پی عزت و ناموس کی حفاظت پر مامور کرے مگر وہ نوجوان چند کھنٹوں میں ہی اس کی عزت کواپی ہوں کا نشانہ بنا ڈالے؟ تھوڑی در کے لئے آپ بدیالکل بھول جائیں کہ اعلیٰ حسب ونسب كى مالك ميمترم خاتون سيدنا صديق اكبررضي الله عنه كى بيني سيده عائشه صديقه رضى الله عنها بي، اوروه رسول اعظم وخاتم ملتي ليام كي محبوب اور چينتي بيوي بين جوابيخ شو هرنامدار کواپنامادی ورسول بھی مانتی ہیں،ان پرغیرمتزلزل ایمان رکھتی اوران کی نافر مانی کواپنی دنیاو آ خرت کی بربادی تصور کرتی ہیں؟ کچھ در کے لئے آپ میجمی بھول جائے کہ موضوع زر دن رات خدمت کرتے ہیں،ان کی رضا وخوشنو دی کواپنی نجات کا ذریعہ بجھتے ہیں تمام اہل مدیندان کے حسن کردار پر گواہ ہیں، پھررسول الله ملٹی آیا ہم نے تو اس و فا دار ، امانت دار اور فرض شناس صحابی کا فریضہ بھی بہی قرار دیا ہے کہ وہ اہل قافلہ کی گری پڑی چیزیں سنجالیں کے، بھولے بھٹلے کو راستہ دکھائیں کے اور بسماندگان کو منزل تک پہنچائیں گے ان دو نوجوان ہستیوں کے اتفاقی اجتماع کوتو ایک حادثہ کی حیثیت حاصل تھی مگران کے متعلق اس

گراوٹ کا تو تصور بھی محال ہے بلکہ ایسا سوچنا بھی پاپ اور گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اگر یہ من گھڑت تصدی اور شریف زادی اور نیک مرد کے متعلق ہوتو بھی عقل سلیم ہیہ بات تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے اتفاقی طاپ کے دوران کوئی الیم گری ہوئی حرکت کرستے ہیں اور ملتے ہی ان کی شرافت پھل جائے گی اور وہ پھسل کر اسفل السافلین میں جاگریں گے؟ چہ جائیکہ یہ پاپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا اور حضرت صفوان رضی الله عنہ جیسی دومقد کی ہستیوں سے سرزد ہونے کا تصور کریں! شرافت کے تار تار ہونے، ایک مقت درکار ہے، ایک ماحول کی ضرورت ہے اور ہون پرئی ہیں عقل وہوش کے اندھ اہونے میں وقت لگتا ہے!!

ملئے آپ کی خاطر کچھ در کے لئے بی سبی ہم بھی بید مان لیتے ہیں کہ پختہ کردار اور شرافت کے پہلے چند گھنٹوں میں ہی پھل پھسل کرغلاظت کے گڑھے میں جا گریں ہے مگر پخته کردار کا جنازه نکالنے والے اور دامن شرافت کو تار تار کرنے والے دونو جوان مرد و عورت عقل کا جنازہ کیے نکالیں گے؟ شرافت کی دہلیز بھاندنے کے بعد خباثت کا لباس اوڑھنے والے قافلہ شرافت وتفوی ہے آسلنے کی ہمت کہاں سے لائیں گے؟ کیاوہ بلاترود اور بلا جھجک، ندامت ،شرمندگی یا خوف محسوں کیے بغیراونٹی برسوار ہوکررسوائی کے لیے کھلی دعوت بن کرلوگوں کے سامنے آموجود ہوں گے؟ یا جان بیا کر کہیں بھاگ جانے کی سوچیں کے؟ اگروہ اس ماحول کاعلم واندازہ ہی نہیں رکھتے جہاں رئیس المنافقین ابن الی جیسے افتر ا پرداز اور فتنه گرموجود بیچنو پھردہ عقل سے بھی عاری تضاور دنیا کی اور چی نیچ کے تصور سے بھی محروم يقطى، والعياذ بالله! اليسه حالات مين اورايسه ماحول مين بلاتر دواور جلد سے جلد قافے ے آسلنے کی جرائت کرنے والے یقینا نیک دل ، یاک طینت اور پخته کروار تھے جو بیرجانے تھے کہ الله تعالی اور اس کے رسول برحق سے کیا جھیب سکتا ہے؟ ان کی بے گناہی اور معهومیت تو عیال راچه بیال کے مترادف ہے، افتراء پرداز اور فتنه پرور منافقین کی بھی صرف اپنے رب کے حضور پاک دائن اور نیک دل لوگ ہی پروانہ کرتے ہے، ان کا توبیہ يختذا يمان اورغير متزلزل يقين تعاكه جس كاحساب صاف اور شفاف ہےا ہے تو كسى محاسبہ

کرنے والے محتب کی بھی پروانہیں ہوتی! سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کا ایمان اور
یقین ایباہی ثابت ہے اور اس کی ٹا قابل انکار ولیل سیدہ کا وہ مدیرانہ اور دلیرانہ گرایمان
افر وز اور روح پرور موقف ہے جوانہوں نے اس فقتہ پروری ہے آگاہی اور اس پررسول الله ملیہ لیکھیا ہے گا کا مان اس ایمان اور
ملیہ لیکھیا ہے کہ اللہ کے رسول سلیہ لیکھیا ہونے کے بعد افتدیار کیا! وہ ذرا بھی نہیں گھبرا کیس اس ایمان اور
یقین پر کہ اللہ کے رسول سلیہ لیکھیا ہونے و بعد افتدیا رکیا! وہ ذرا بھی نہیں گھبرا کیس اس ایمان اور
جائے گا گر جب آپ نے سیدہ کو اعتراف گناہ کے بعد تو بہ کی تلقین فرمائی تو سیدہ کو بیا ندازہ
ہوگیا کہ تا حال سرکار سلیہ لیکھیا ہوئے دب کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا گر عفت و
مدق سے مزین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کی تمام تر امیداوریقین اپنے خدائے
علام الغیوب ہی پرموقوف ہو جاتا ہے اور کر دار کے اس ہولناک واذیت ناک بحران کی جوئی پر پہنچ جانے کے بعدو ہی جرائت ایمان دکھاتے ہوئے مدیرانہ و دلیرانہ موقف اختیار
کرتی ہیں جوتاری اسلامی کے سب سے بڑے مرد بحران اور ان کے والدگرامی نے ہیرونی
وائدرونی خطرات اور ارتد اور کوفائ کے طوفائ کے سامنے اختیار فرمایا تھا!

ام المونین سیده صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنما کا بیر موقف ایک ایری نوجوان مومنه صادقہ کا موقف ہے جے اپنی ہے گنابی اور معصومیت پر بھی بحروسہ ہے اور اپنے رب عالم الغیب والشہادة پر بھی پخته ایمان ہے گربید موقف ایک ایسی شریف الاصل اور حوصله مند خاتون کا موقف بھی ہے جو آنے والے وقتوں بیس اس کی حکمت و تدبیر کا پیتہ بھی دیتا ہے! وہ اس وقت تو سادہ بوح ، معصوم اور نا تجر ہر کا رائری تھیں گران میں ' صدیقی جو ہر' ، موجود تھا اور پنج برانہ صحبت و تربیت اپنے رنگ دکھائے گئی تھیں! بیدولت یقین اور بیر ماید ایمان جس کا شجہ بخوت اور اظہار عائشہ صدیقہ کے فیصلہ کن موقف اور دوٹوک جواب سے ہوتا ہے بلا شبہ سنت انبیاء ہے! اپنی بیگناہی پر بی بھروسہ اور اپنے رب پر ایسا ایمان یا تو انبیائے کرام کا حصہ ہے اور یا پھراس کا کملی مظاہرہ صدیقہ بنت صدیق کرسکتی ہیں جنہوں نے کا شانہ صدیق میں پرورش پائی اور صحبت محمدی نے انبیس سوتانہیں کندن بنادیا ہے! سے لوگوں کا بھی جواب ہوتا ہے اور ابو برصد بی رومن کا کی جوب دفیقہ میں ہے اور ابو برصد بی رومند گئی مظاہرہ صدیق میں ہے اور ابو برصد بی رحمند گئی دخر نیک اختر اور محمد صفافی سائیت کی کی جوب دفیقہ حیات ہے اور ابو برصد بی رحمند کی دخر نیک اختر اور محمد صفافی سائیت کی کی جوب دفیقہ حیات ہے اور ابو برصد بی رحمند بی دخت کی دخر نیک اختر اور محمد صفافی سائیت کی کی جوب دفیقہ حیات ہے اور ابو برصد بی رسی الله عنہ کی دخر نیک اختر اور محمد صفافی سائی کی جوب دفیقہ حیات ہے اور ابو برصد بی رسی الله عنہ کی دخر نیک اختر اور محمد صفافی سائی کی جوب دفیقہ حیات ہے اور ابو برصد بی رسی الله عنہ کی دخر نیک اختر اور محمد صفافی سائی کی جوب دفیقہ حیات

#### کی بہی شان تھی اور انہیں ایسا ہی ہونا جاہیے!! (12)

ہم اہل ایمان کے لئے تو سورت النورہی کافی ہے، رب جلیل نے اپنی ایک نیک بندی

عصد ق وایمان، سیرت واخلاق اور پاک دائنی پر جوم رقعد بی شبت فر مائی ہے اس کے

بعد کی مزید صفائی کی ہر گرضر ورت نہیں اور جوضر ورت محسوں کرے وہ اپنی ایمان کا علاق

کروائے، مگر غیر مسلم دنیا کی آسلی نے لئے شاید یہی کافی ہو کہ مشرق ومخرب کے جن غیر
جانبدار اور حقیت شناس وجی گومحقین نے سیرت نبوی پراپنی تحقیقات کے ضمن میں '' واقعہ
افک'' کے متعلق ایک بوی ہی منصفانہ اور معقول بات کہی ہے اس سے ہر عقل مند متلاثی
حق کی آسلی ہوجاتی ہے، اس تحقیق کا نچوڑ اور جو ہریہ ہے کہ قطع نظر ایمان وعقیدت یا تقدی و
طہارت اس واقعہ کو بہتان عظیم ثابت کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا کہ ہم اس واقعہ سے
قبل اور اس کے وقوع پذر یہ ونے کے بعد کے زمانوں میں ان دونوں ہستیوں، حضرت
عاکشہ صدیقہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہا کے باہمی میل جول اور کر دار کا ابغور
مطالعہ کرلیں! اگریہ کر دار پہلے اور بعد میں بھی بے داغ رہا اور یہ میل جول اور کر دار کا ابغور
مطالعہ کرلیں! اگریہ کر دار پہلے اور بعد میں بھی بے داغ رہا اور یہ میل جول بھی امت کی ایک اس میل جول میں اور ان کے ایک پاک دائمی بوگی !

ام المونین عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کی پاکیزہ زندگی کو انہائی قابل وثوق شہادتوں نے نبی کریم سلٹی آیا ہے حضور ہیں ثابت کر دیا تھا، بعد کے وقتوں ہیں امت کی مقدس اور مد بر ماں کا کر دارسب کے لئے ایک کھلی کتاب ہے مگر صفائی اور پاک دامنی کی جوشہادت و تائید سیدنا صفوان بن المعطل رضی الله عنہ کو اہل مدینہ کی طرف سے نصیب ہوئی، وہ انہی کا حصہ ہے، غزوۃ المریسیع سے لے کر بعد کے تمام غزوات تک حضرت صفوان کو جومنصب امانت سونیا گیا وہ آخر تک انہی کے پاس رہا، غازیوں کے قافلوں کی گری پڑی اشیاء کو سنجالنا ان کے سیر در ہا، ان پر سرکار ملٹی آئی کی کامسلسل اعتماد ان کی اہلیت، ویانت اور وفاداری کا منہ بولتا شوت ہے، وہ بہت بہاور انسان تھے، اہل مدینہ آئیں "حصور" کہتے

تھاور بیدوہ لقب ہے جو قرآن کریم میں حضرت کی علیہ السلام کی پاک دامنی کے لئے آیا ہے، عربی میں حصوراس پاک دامن مردکو کہتے ہیں جوضبطنفس کے باعث عورت کے پاس نہیں جاتا، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو جب اس بہتان کاعلم ہوا تو ہڑے افسوی اور دکھ کے ساتھ بینذر مانی کہ اگروہ اس تہمت ہے ہری قرار دے دیئے گئے تو اپنے شاعر دوست حسان بن ثابت کی ضرور پٹائی کریں گے کیونکہ صفوان بھی شعر گوتھے اور حسان ابن ابی کی افتر اپردازی کا ساتھ دینے میں شامل تھے، بعد میں حضرت حسان نے سیدہ عاکش اور حضرت میں مفوان رضی اللہ عنہ ماکی بے گناہی اور پاک دامنی کے متعلق شعر بھی کے جوان کے دیوان مفوان رضی اللہ عنہ میں موجود ہیں، سورت النور کے زول کے بعد صفوان رضی اللہ عنہ نے حسان رضی اللہ عنہ کی مرسول اللہ ساتھ اللہ عنہ کی ان میں مرمت بھی کرنا چاہی اور حسان رضی اللہ عنہ نے نابی مرمت بھی کرنا چاہی اور حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا مشہور دالیہ قصیدہ کہا اور اپنی غلطی پرنا دم صلح کرا دی ، اس موقع پر حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا مشہور دالیہ قصیدہ کہا اور اپنی غلطی پرنا دم جھی ہوئے ، کہتے ہیں:

امسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة امسى بيضة البلد "جوذليل تقوه عزت اوركثرت والهو يكاور حسان بن فريعة شهر مين تنهاره كيا ب-!"- (13)

كري اور محن انسانيت رحمة للعالمين ملى أيليم في ايسي كيا، آب ك لئے وہ طريقه اختیار کرنا مناسب نہ تھا جو ہمارے زمانے کے بعض عرب حکمران کرتے رہے ہیں کہ ورجنوں شادیاں کیس مگر بیک دفت نکاح میں صرف جارہی رہیں، قبائل اور اشخاص کی دل جوئی کے لئے ان کی خواتین کوایئے نکاح میں لانے کا شرف واعز از بخشنے اور انہیں شاہی مراعات دينے كے بعد طلاق دے ديتے تھے، تاہم ان مطلقات يرنكاح ثانى ندكرنے كى يا بندى نہيں تھی جب كدامهات المونين رضی الله عنهن كواس بات كی اجازت ايك تواس کے نہیں تھی کہ وہ امت کی مائیں اور ازواج مطہرات ہونے کا شرف رکھتی تھیں اور دوسری ا ہم وجہ رینی کہ ان نیک روحوں میں ہے کسی کورسول اکرم منٹی ایکی کوارانتھی ،ان میں سے ہرایک کا انتخاب واختیار ہمیشہ الله تعالی اور رسول الله ملی ایم متصازواج مطہرات کی نسوانی بشریت کے باعث جب بھی کوئی بات آپ کے لئے نا گوار ہوتی اور ننگ ہوئے تو الله تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی اور انبیں الگ ہونے کا اختیار دیا گیا مکران نیک خواتین کا اختیار ہمیشہ خدا اور رسول ہے اور ان میں سے کسی نے بھی آپ سے جدا ہونا گوارا نہ کیا! سب نے بہی فرمایا اختر ت الله ورسولہ" كميں نے تو الله اور اس كےرسول مالي الله الله الله اور اس كےرسول مالي الله لیا" اور میکسی مهلت اورسویے بغیراور بلاتر ددفوری جواب دیا گیااوراس میں بھی حضرت عا كشه صديقة رضى الله عنها كوسبقت اورفضيكت حاصل ب

(14)

ہماری اس مفصل اور مدل گفتگو کا مقصد یہ بیس ہے کہ رسول الله سانی آبلی کی ازواج مطہرات کوئی فرشتے تھے! یا وہ بشری عوارض ہے محروم کوئی ملکوتی مخلوق بن گئی تھیں! ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ وہ امہات المونین (مومنوں کی مائیں) قرار پا گئی تھیں اور ''ازواج مطہرات' (نبی پاک سانی آبلی پاکیزہ بیویاں) ہونے کا شرف رکھتی ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اپنے محرّم و پاکیزہ کرداراورشفقت مادرانہ کے طفیل امہات المونین اورازواج مطہرات کے خطابات والقاب کی سخت ہیں بلکہان کی زندگیوں کے مطالعہ سے سیرت طیبہ بردوشنی پڑتی ہے، بہت سے گوشے سامنے آتے ہیں اور بہت سے ایسے پہلونمایاں ہوتے

ہیں جوان پاکیزہ زندگیوں کے وسیح اور گہرے مطالعہ کے بغیرتشندہ جاتے ،ان خوا تین اسلام
نے نبی کریم سائی آپائی ہدایات کے مطابق آپ کی نجی زندگی کے کسی پہلوکوا پنے بیٹوں اور
بیٹیوں سے خفی نہیں رکھا، یوں انہوں نے امت کی مائیں ہونے کاحق اداکر دیا ہے!
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ان نیک دل اور پاک طینت بندیوں نے سرکار سائی آپائی کی
نعلیمات کو بھی ایک مقدس امانت بجھ کرعام امت کے سردکر دیا ہے، آپ نے جو بچھ فرمایا،
جس انداز میں فرمایا، جو بچھ کیا اور جس طرح کیا وہ سب اپنے فرزندوں تک پہنچا دیا ہے،
الی پاک، خیرخواہ اور نیک دل مائیں کی اور نبی کی امت کو نصیب نہیں ہوئیں، امت اپنی
ان مخلص ومقدس ماؤں کی احسان منداور شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ آئیس ہم سب کی طرف سے
نیک جزاعطا فرمائے اور آخرت میں بھی ان کی پاک رومیں جنت الفردوس میں نبی پاک
نیک جزاعطا فرمائے اور آخرت میں بھی ان کی پاک رومیں جنت الفردوس میں نبی پاک
لئے سرایا خدمت، ہم تن راحت اور ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے لئے باندازہ
خشیوں کا وسیلہ تھیں، آمین!!

ظهوراحمداظهر لاجور 31 دممبر 2005ء

# سيده خد بحة الكبرى رضى الله عنها قدرشناس رسول الله ملي اليه

طلوع آ فابرسالت جمری علی صاحبهاالعملا قوالسلام سے پہلے کی دنیا میں نبی ورسول
کا منصب ایک ایسا خار داررستہ متصور ہوتا تھا جو خطرات اور مشکلات سے پر ہوتا ہے، لوگ

بہی جانے تھے کہ نبی کو وطن تو ہر حال میں چھوڑ نا بی پڑتا ہے گراس کے علاوہ یا تو نمرود کے
د کہتے ہوئے الاؤ میں پھینکا جاتا ہے، یااسے فرعونوں سے پالا پڑتا ہے جو ید بیضا اور عصائے
کلیمی کے خداوندی کر شموں کو بھی تھیل خیال کرتے ہیں، نہ تو آئیس خون کی بارش
سبق سکھا سکتی ہے اور نہ وہ مینڈ کول کے سیلاب سے ڈرتے ہیں بلکہ آئیس تو الله تعالیٰ ک

"آ یات مفصلات' بھی متاثر نہیں کر سکتیں اور ہر اعجاز موسوی کو معمولی شعبدہ گری تصور
کرتے ہوئے بنواسرائیل کے تعاقب میں بحیر ہ قلزم میں کود پڑنے سے بھی نہیں جھجکتے اور
موجوں کی نذر ہوجاتے ہیں۔

سب سنتے اور جانتے ہیں کہ سنگدل ہوا اسرائیل نبیوں کو ہے رحی سے قبل کرتے رہے ہیں، آری سے چیرتے بھی رہے ہیں بلکہ بڑعم خولیش سولی پر بھی چڑھاتے رہے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت بعد میں ہوا جب تاج نبوت ایک الیی ہستی کے سرسجا جواول الخلق بھی ہیں اور خاتم الا نبیاء بھی'' وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طا''(1) کے بھی وہی مستحق ہیں اور آفتاب رسالت بن کراپی چکا چوندروشن سے چہار دانگ عالم کو بھی جگمگا دیا، ونیا میں تو حیدر بانی کا ڈنکا بجا کر اللہ جل شانہ کی عظمت و جروت سے انسانیت کو یوں آگاہ و خبر دار کر دیا کہ اب کوئی بھی حقیر بندہ فرعون یا نمرود بن کر خدائی کا دعویٰ کرنے کے قابل نہ رہا اور انسانوں کے دل عرفان تو حید سے ایسے دو ثن اور پختہ ہو گئے جونہ تو کسی کو خاطر میں لاتے ہوئے جمدہ ریز دل عرفان تو حید سے ایسے دو ثن اور پختہ ہو گئے جونہ تو کسی کو خاطر میں لاتے ہوئے جمدہ ریز موسی کا خوالے میں اسکتے تھے!

1 كليات ا تبال اردو م فحد 3

نبوت ورسالت کی بیشان انسانیت نے آمر مصطفیٰ سائیلیا کی بعد دیکھی اور بہجانی مگر اس آمدے پہلے کا عرصہ 'فترت' جو پانچ چھصدیوں پرمحیط ہے بڑی مشکلات اور آز ماکشوں كازماند ب، اہل كتاب نے اسپے انبياء كى تعليمات ميں نەصرف تحريف كى بلكه انبيل فراموش بھی کر دیا ، کفروشرک اور گمراہی کی تاریکیوں نے انسانیت کو گھیرلیا ، روم وایران کی جنگوں نے مشرق وسطی کوجهنم میں تبدیل کر دیا(1)،اس دور کا انسان بہت دکھی اور پریشان انسان تھا اس کئے سیدنا سے علیہ السلام کے بعد چھ سوسالہ زمانہ فترت میں ستائے ہوئے انسان کسی نجات وہندہ کے منتظر تھے، وہ 'اس نبی' کی آمد کاس کر چونک پڑتے تھے، تا ہم سنائی دینے والی سیر آواز ہوا کے ایک گزرجانے والے جھونکے کی طرح قصہ ماضی بن جاتی تھی ،تورات میں کوہ طور، کوہ ساعیر اور کوہ فاران ہے اللہ تعالیٰ کا جلوہ حق انسانیت کی ہدایت کے لئے نمودار ہونا ٹابت ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام بھی بیداعلان فرما گئے کہ میں تو بنواسرائیل کے لئے الله کا فرستادہ ہوں،میرا کام احکام تورات کی تائیدوتقیدیق اور اپنے بعد آنے والے اس نبی کے ظهور کی خوشخری سنانا ہے جس کا نام 'احر' ہوگا، انجیل مقدس اس پر گواہ ہے اور قرآن کریم بھی اس کی تصدیق و تائید کرتا ہے(2)۔ یمن و حجاز میں جو یہود ونصاریٰ آباد ہے ان کے ندہبی پیشوا اور شام اور عراق کے احبار و رہبان نہصرف ہیے کہ'' نبی منتظر' کے ظہور کا اعلان کرتے پھرتے تھے بلکہ اس کی علامات اور ناموں سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، عیسائی راہب آنے والے کو بنواساعیل کا فرزند بتاتے اور نام "محمد مالٹی ایکنیا،" بھی بتاتے ہے اس کئے تو عربول نے اپنے بیٹول کے نام یمی رکھنا شروع کر دیئے تھے،حضرت عبدالمطلب رضی الله عندنے بھی اینے دریتیم بوتے کا نام بھی رکھا تھا البتہ سیدہ آمندنے ایک خواب اور ہا تف عیبی کی تاکید کے مطابق اینے لخت جگر کا نام نامی'' احد'' رکھا تھا، تا ہم احبار یہود اینے ان خد شات کے باوجود کہ' نبی منتظر' کے ظہور کا وقت قریب ہے اور وہ بنواساعیل میں سے ہوسکتا ہے،ال بات پرمصر تھے اور آرزور کھتے تھے کہ آنے والا یہود بنی اسرائیل میں ہے ہو، تا ہم

1 - سورت الروم آيت 41 ، تاريخ طبري ، جلد 1 ، منى 315 2 - سورت القف آيت 8 ، الوفا باحوال المصطفى ما في آيت بي منى 36 - 62 ، طبقات ، جلد 8 ، منى 14 - 28 احبار یہود اور رہبان نصاری اس بات پرمتفق تھے کہ" نی منتظر" کا وفت قریب ہے، وہ سر زمین حجاز سے ہوگا اور اس کا نام محمد اور احمد ماٹھائی ہوگا۔ (1)

بہر حال جزیرہ عرب اوراس کے گردو پیش کے بلاد وامصاری احبار یہود اور رہبان نصاری نے '' نبی منتظر'' کی آمد کے متعلق ایک ہنگامہ سابر پاکر رکھا تھا اور اس وقت کے معروضی حالات نے انسانیت کو ان کی آواز پر کان دھرنے کے لئے مجبور کردیا تھا اور یوں آمد مصطفیٰ سلیہ ایک غلغلہ بلند ہور ہاتھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی اس سے واقف سے اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بھی اس سے باخبر تھیں، چنا نچہ عبد اللہ بن عبد المطلب کے فرزند کے نام مجم مصطفیٰ احمر جبتی سلیہ ایک اس سے باخبر تھیں، چنا نچہ عبد اللہ بن عبد المطلب کے فرزند کے نام مجم مصطفیٰ احمر جبتی سلیہ ایک اور ہاتھا، جب سیدہ خدیج رضی اللہ عنہا کا وقت آیا تو بات من یہ کہ کے مطابق ہور ہاتھا، جب سیدہ خدیج رضی اللہ عنہا کا وقت آیا تو بات من یہ کہ کری را ب حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کو آگاہ کر چکا تھا اور پھر سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے جو پھر سنا اور دیکھا تھا وہ بھی اس نے اپنی سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے جو پھر سنا اور دیکھا تھا وہ بھی اس نے اپنی مالکہ کو بتا دیا تھا، وہ پچشی خور بھی دیکھی تھیں اور کہنے والے کی یہ بات بھی اپنے دل پر نقش کر پہر کا نام '' احمد' ہوگا!!' نے دو اللہ ہوگی تھیں کہ '' احمد' ہوگا!!' نے دو اللہ ہوگا تھا ہو نے واللہ بھی تام ' احمد' ہوگا!!' نے دو ایک ' کا معرف مونے واللہ بھی تھی تھیں کہ '' ہوگا!!' نے دو اللہ ہوگی تھیں کہ '' ہوگا!!' '۔ (2)

تورات وانجیل کے قریش عالم درقہ بن نوفل کی بہن ام قبال بنت نوفل (جو کتاب کاعلم رکھتی تھیں ادر حضرت عبدالله کی روش پیشانی پر نور محمد کی سالی ایکی بیش کی چیک کو پیچان کئی تھیں ) تو ان سے شادی کرنے میں ناکام ہوگئی تھیں (3) مگراسی ورقہ بن نوفل کی عم زاداور قریش کی عظیم مد برد دودراندیش خاتون سیدہ خدیجہ الکبری رضی الله عنہا کے لئے الله تعالیٰ کے نظام ربانی میں مقدر ہوچکا تھا کہ وہ حضرت عبدالله بن عبدالمطلب کے فرزاندار جمنداور سیدولد آدم محمد مطفیٰ احم بجتبی مالی افرائی کی کواہ اور سب سے آدم محمد مطفیٰ احم بجتبیٰ مالی ایک نوف کی کواہ اور سب سے آدم محمد مطفیٰ احم بجتبیٰ مالی ایک کرنے والی اور شرف ایمان پانے والی تاریخ ساز خاتون بہلے آپ کی نبوت کی تھد ہی کرنے والی اور شرف ایمان پانے والی تاریخ ساز خاتون

اسلام قرار پائیں، چنانچہ اس ابقان وائیان کے بعد کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کا در بیتم آنے والے وقت میں کوئی غیر معمولی ہستی ہیں، شام کے سفر تجارت سے والیسی پر حضرت خدیجہ نے خودرسول اکرم ملی ایک ایک رفیقہ حیات بنے کا فیصلہ فر مایا!!۔(1)

سے بالکل درست ہے کہ کوئی فرد بشرا ہے گھر والوں کے لئے" بڑا آ دی" نہیں ہوتا اور
اس کے خاندان والے ہی اس کی سیرت، اخلاق اور کر دار کے بہترین جج اور گواہ بھی ہوتے
ہیں اس لئے سی عظیم انسان کی عظمت و شخصیت کوجا شخیے اور پر کھنے کا معتبر معیار بھی یہی ہے
ہیں اس لئے سی عظیم انسان کی عظمت و شخصیت کوجا شخیے اور پر کھنے کا معتبر معیار بھی یہی ہے
کہ اس کے اہل خانداور اقارب اس کے تعلق کیارائے رکھتے ہیں، یہی اصول اور یہی بیانہ
جب رسول اعظم و آخر سٹی این ہی سیرت طیب کے سلسلے میں برتا جائے تو اس کے تمام پہلونکھر
کر جمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم اس سیرت کو" اسوہ حسنہ کا نے بغیر کوئی چارہ نہیں
کر جمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم اس سیرت کو" اسوہ حسنہ کا نے بغیر کوئی چارہ نہیں
کے والد نے یوم الفجار میں اپنے قبیلے کی قیادت کی تھی اور یمن کے ایک بادشاہ" تج "کو کعبہ
گرانے سے بھی باز رکھا تھا، وہ مکہ کے مالدار تا جرشے اور انہوں نے آخر میں اپنا سر مایداور
کاروبارا پی عظیم بیٹی خدیج کے سپر دکر دیا تھا!۔ (2)

ام المؤنین خدیج الکبری رضی الله عنها کا سلسله نسب قریش کے جدامج رقصی بن کلاب بن مرہ میں جا کررسول اکرم سلی آئی کے نسب شریف سے ل جاتا ہے، آپ کی کنیت ام ہند مقی، تین بھائی شے عوام، حزام اور نوفل (جو اسد قریش اور اسد المطبیبین کے القاب سے مشہور تھا) اور دو بہنیں تھیں رقیقہ اور ہالہ (جو آپ سلی آئی کے داما دابو العاص بن ربع کی والدہ تھیں) حضرت خدیج رضی الله عنها کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ ہے جن کے والدزائد بن اصم بن رواحہ بن مجر بن عبد بن معیص بن لؤی بن غالب بن فہر بھے (3) ۔ ام المونین کی سن اصم بن رواحہ بن مجر بن عبد بن معیص بن لؤی بن غالب بن فہر بھے (3) ۔ ام المونین کے تد بر، دور اندیشی اور معاملہ نبی کا بیا مالم تھا کہ ان کے والد نے اپنا کاروبار بیول کے ہاتھ میں دینے کے بجائے بیٹی کے سپر دکیا اور انہوں نے اپنی ہنر مندی سے بڑے بڑے

1 - سيرت ابن بشام ، جلد 1 بمنح 106 ، تاريخ طبرى ، جلد 1 بمنح 316 ، طبقات ، جلد 1 بمنح 80-101 - ويرت ابن بشام ، جلد 1 بمنح 106 و 105 منح 105 و 105 و 105 منح 105 منح 105 و 105 منح 105

تجار قریش کو مات دے دی، آپ اپنا مال تجارت اپنے ملاز مین اور کارندوں کے ذریعے شام ویمن جانے والے تحصیل وہ مکہ مرمہ کی شام ویمن جانے والے قریش کے تجارتی قافلوں کے ساتھ روانہ کرتی تھیں وہ مکہ مرمہ کی کامیاب ترین اور مشہور تا جروں میں شار ہوتی تھیں۔ (1)

رسول اکرم سلی این الله عنها کی دوشادیاں ہوئی تھیں، پہلا نکاح ابو ہالہ سے ہوا جن کا نام ہند بن زرارہ ہے اور ان کا تعلق عرب کے قبیلہ بنواسید بن عمرو بن تھیم سے تھا، ابو ہالہ بی سے ہند پیدا ہوئے جن کی نسبت سے حضرت خدیجہ رضی الله عنہا ام ہند کہلاتی تھیں سے حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی الله عنہ اسلام اور صحبت نبوی سے مشرف ہوئے، بدرواحد کے غروات میں بھی شریک ہوئے اور وہ روات حدیث میں سے مشرف ہوئے، بدرواحد کے غروات میں بھی شریک ہوئے اور وہ روات حدیث میں ابلا ہیں، سے بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت ہندرضی الله عنہ کے ایک بھائی حارث بن ابی ہالہ رضی الله عنہ بھی تھے جنہیں رکن بیائی کے پاس شہید کیا گیا اور آئیں اسلام کا شہید اول ہوئے کا شرف حاصل ہوا، ابو ہالہ فوت ہوگئ تو حضرت خدیجہ کا دوسرا آنکاح عتیق بن عابد ہوئے کا شرف حاصل ہوا، ابو ہالہ فوت ہوگئ تو حضرت خدیجہ کا دوسرا آنکاح عتیق بن عابد ہوئے کا شرف حاصل ہوا، ابو ہالہ فوت ہوگئ تو حضرت خدیجہ کا دوسرا آنکاح عتیق بن عابد ہوئے کا شرف حاصل ہوا، ابو ہالہ فوت ہوگئ تو حضرت خدیجہ کا دوسرا آنکاح عتیق بن عابد ہوئے کا شرف حاصل ہوا، ابو ہالہ فوت ہوگئ تو حضرت خدیجہ کا دوسرا آنکاح عتیق بن عابد ہوئے کا شرف حاصل ہوا، ابو ہالہ فوت ہوگئ تو حضرت خدیجہ کا دوسرا آنکاح عتیق بن عابد بن عبدالله سے ہواان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ (2)

قریش مکہ ایک تا جر برادری تھی، جن کے تجارتی قافلوں میں شامل ہوتے تھے، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آ دمی بھی ان تجارتی قافلوں میں شامل ہوتے تھے، اسی طرح چالیس سال کی عمر تک قریش کی اس عظیم ہوہ خاتون نے نیک نامی اور اچھی شہرت کے ساتھ ساتھ تجارتی لین دین میں بھی اپنی حکمت و دانائی کا سکہ بٹھا دیا تھا، قریش کے ماہرین تجارت ان کے تجارتی نمائندہ بن کرشام و یمن مال لے جانے کے لئے درخواسیس کرتے سے اور بڑے تھے اور بڑے باوقار اور عزت وار لوگ ان سے عقد نکاح کے آرزو مند بھی رہتے تھے اور بڑے بڑوی و فات کے بعد انہوں نے بیوگی کی پروقار اور معزز زندگی کو ترجی دے رکھی تھی۔ (3)

رسول اکرم سال این وقت امانت وصدافت سے متصف نوجوان تنے اور تمام اہل مکدان کا نام لینے کے بجائے انہیں الصادق الامین کے لقب سے یادکرنے کو ترجے دیے

2-اليناً بهم ة انساب العرب منح 210

1 - طبقات، جلد 8 منحه 14

تے، اپ بی بی ابوطالب رضی الله عند کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کر کے آپ میدان تجارت میں الله میں ایک صادق وامین تا جرکی حثیت سے اپنا سکہ بٹھا چکے تھے، حضرت ابوطالب رضی الله عند کے مشورہ سے رسول اکرم سال آیا ہی آئی ہے نے حضرت خدیجہ رضی الله عند اگر معنی الله عند خود حضرت خدیجہ ارادہ خاا ہر فر مایا، بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابوطالب رضی الله عند خود حضرت خدیجہ رضی الله عند خود حضرت خدیجہ رضی الله عند اور کا میاب تھے، حضرت خدیجہ رضی الله عند اور کا میاب تجارت کی معترف و مداح تھیں چنا نچطر فین نے مضاربت پر کا روبار وصد افت اور کا میاب تجارت کی معترف و مداح تھیں چنا نچطر فین نے مضاربت پر کا روبار میں شراکت کا عہد کرلیا، حضرت خدیجہ رضی الله عنہا دیگر لوگوں کو بھی اسی اصول پر سر ما بیاور مال تجارت دیتی تھیں مگر رسول اکرم سال آئی ہی ودوسروں کے مقابلہ میں دوگنا زیادہ حصد دینے مال تجارت دیتی تھیں مگر رسول اکرم سال تجارت لے کر گئے تو حضرت خدیجہ رضی الله عنہا نے دیگر ملاز مین کے علاوہ اپنی ہم مندغلام میسرہ کو بھی ساتھ کردیا، سب کو تا کید تھی کہ حضورا کرم دیا جسب کو تا کید تھی کہ حضورا کرم دیا جسب کو تا کید تھی کہ حضورا کرم کا نہ ہی کی اطاعت اور خدمت میں کی گوتا ہی نہ ہونے پائے!۔ (1)

یہ تو معلوم نہیں کہ رسول اگرم ساٹھ آئی آئی نے سیدہ خدیجۃ الکبری رضی الله عنہا کی اس مضاربتی تجارت کے لئے گئ ایک اور سفر بھی اختیار فر مائے (اگر چدا مکان رفتیں کیا جاسکتا)

مضاربتی تجارت کے لئے گئ ایک اور سفر بھی اختیار فر مائے (اگر چدا مکان رفتیں کیا جاسکتا)

یا بہی پہلا اور آخری سفر تجارت تھا جو نفع و نقصان کی شرا کت یعنی مضاربت کے اصول پر تھا تا

ہم نتا کی کے لحاظ سے یہ سفر بے حد مبارک اور منافع بخش ٹابت ہوا ، تجارتی سفر کا وہ مملہ جے حضرت خدیجہ رضی الله عنہا نے ساتھ بھیجا تھا اسے مجسمہ شفقت و رحمت ماللہ آئی اور دانا

قریب سے اچھی طرح دیکھنے پر کھنے کا موقع ملا ، ان کے غلام ، میسرہ بہت زیرک اور دانا

قریب سے اچھی طرح دیکھنے پر کھنے کا موقع ملا ، ان کے غلام ، میسرہ بہت زیرک اور دانا

انیان سے ، انہوں نے تمام و اقعات سفر کو بڑے غور اور تو جہ سے مشاہدہ کیا اور والیس آکر

انیان سے ، انہوں نے تمام و اقعات سفر کو بڑے غور اور تو جہ سے مشاہدہ کیا اور والیس آکر

ناکھرتی ہے یا شریک سفر بنے سے آدمی کا پہتے چیل ہے ، بنو ہاشم کے اولوالعزم اور مجسمہ مکارم

اخلاق نوجوان کی صدافت و امانت سے وادی بطحاکا ہم چھوٹا بڑا آگاہ تھا، سیدہ خدیجہ رضی الله

عنہا ہے بھی صادتی وامین ساٹھ نے بیا کے یہ اوصاف ستودہ اور اخلاق حمیدہ پوشیدہ نہ تھے ، اب

<sup>1</sup> \_الينا بهم ة انساب العرب م فحد 210

ہمراہ جانے والے خدام اور ملاز مین کے متفقہ تاثر ات ومشاہدات نے اس پر مہر تقیدیق ثبت کرکے مزید تقویت عطا کر دی!۔

شام کے شہر بھریٰ میں ایک میسی راجب نسطورانے دیکھا کہ سوری کی تمازت میں بادل آپ سائیڈ آپٹر بر سامیہ کرتے ہیں، اس نے آپ کو ایک درخت کے نیچ پروقار اور پرکشش انداز میں بیٹھے دیکھا تو آپ کے احوال دریافت کرنے پرمجبور ہوگیا کیونکہ اس خدا رسیدہ انسان کو آپ سائیڈ آپٹر میں پیغیرانہ شان دکھائی دی تھی اور خیال آیا تھا کہ شاید دکھی جہان دنیا کے لئے نی منظر آپ ہی ہیں میسرہ نے خود بھی سنر کے دوران میں بعض ایسے ہی جہان دنیا کے لئے نی منظر آپ ہی ہیں میسرہ نے خود بھی سنر کے دوران میں بعض ایسے ہی خوارق عادات کا مشاہدہ کیا تھا اور رسب بچھ سیدہ کو بتادیا تھا، بعض روایات میں ریکھی ہے کہ جب یہ کاروان تجارت شام سے لوٹ کروادی بطحا میں داخل ہور ہا تھا تو سیدہ خدیجرضی الله جب یہ کاروان تجارت شام سے لوٹ کروادی بطحا میں داخل ہور ہا تھا تو سیدہ خد بادل میں تعلیل میں عنہا اپنے مکان کی بالائی منزل میں تھیں ،خودانہوں نے بھی دیکھاتھا کہ دو بادل مستقبل میں انسانیت کے نجات د ہندہ پر سامیہ کے ہوئے ہیں! (1)۔

ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ مکہ کی خواتین اپنے کی تہوار کی خوشیاں منارہی تھیں وہ ایک پھر کے مجسمہ کی تعظیم کے لئے بردھیں تو وہ ان کے سامنے ایک مرد کی شکل میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں کہنے لگا: اے تیاء کی معزز خواتین سنو! بہت جلد تمہارے اس شہر میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے جس کا نام احمہ ہے، وہ انسانیت کے لئے الله تعالیٰ کا پیغام لے کرمبعوث ہوگا، سواگرتم میں سے کوئی خاتون اس کی رفیقہ حیات بن سکے تو دیر نہ پیغام لے کرمبعوث ہوگا، سواگرتم میں سے کوئی خاتون اس کی رفیقہ حیات بن سکے تو دیر نہ لگائے! قریش کی خواتین پھر کے مجسمہ کی اس غیر معمولی بات پر بہت برہم ہوئیں اور است سب نے بہت برا بھلا کہا مگر حضرت خدیجہ رضی الله عنہا ہے آ واز س کر نہ برہم ہوئیں اور نہ کہونہان سے کہا بلکہ چشم یوثی کا انداز اختیار کیا (2)۔

بعثت نبوی سے بل کے زمانہ فتر ت کے ارباصات اور نبی منتظر کے متعلق یہود و نصاری ایل کتاب کی باتوں سے وادی بطحا اور جزیرہ عرب کے لوگ نا آشنا نہ تھے، حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ کے اپنے فرزند عبد الله کا نکاح بنوز ہرہ کی عظیم خاتون سیدہ آمنہ سملام الله علیہا سے

اورخودان كاابنا نكاح ان كى عمز اد بالدوالده حضرت حمز وسے كرنے كے واقعات سب نے ك اور دیمچر کھے تھے اور رہیمی معلوم تھا کہ حضرت عبدالمطلب رضی الله عندنے بیرقدم یمن کے ایک کا بن اور قیافه شناس کے مشورہ سے اٹھایا تھا،سیدہ خدیجہ رضی الله عنہا ہے بھی بیسب باتبى پوشىدە ہرگزنە يس بات صرف دولت يقين كى تھى جو بھى حضرت عبدالمطلب رضى - الله عنه اور ان کی عظیم بہوآ منه بنت وہب کے حصے میں آئی تھی اور اب خدیجہ رضی الله عنہا کے مقدر میں تھی کو یا عبدالمطلب، آمنہ اور خدیجہ رضی الله عنہم اجمعین وہ لوگ ہیں جوعطائے نبوت سے بل ہی رسالت محمدی علی صاحبہاالصلوات والتسلیمات برایمان لا بھے تھے! (1)۔ حضور حتمی مرتبت مالی این کے اس مبارک اور کامیاب سفر شجارت کی پہلی برکت تو بہی تیمی که میر کاروال کے تمام ہمراہی تکه بلند، جان پرسوز اور بخن دلنواز پرفدا ہو گئے، جو کچھ مشاہدے میں آیا اور جو پچھ کی طور پر ہرا یک پر بیتی وہ سب پچھا پی سیدہ طاہرہ کے گوش گزار کر دی اور جو پچھ خدیجہ طیبہ نے پیشم خود دیکھااس نے ایک عظیم دل اور پاک روح خاتون قریش کورسول اعظم و آخر مانی این کا گرویده بنادیا اورجس نے آنے والے وقتوں میں رفاقت ومصاحبت کی ایک ایسی بے مثال زندگی کے لئے مضبوط خشت اول فراہم کر دی جوآ کے چل کرعالم انسانیت کامقدرسنوار نے والی تھی ،اس سفرسعادت کی دوسری برکت یوں ظاہر ہوئی کہ جو مال تنجارت بیمقدس کاروان لے کرشام گیا تھا وہ کئی گنا منافع پر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوگیا،صدق وامانت کےاس سفر تجارت کی تیسری برکت یوں ظہور پذیر ہوئی کہ جو مال تنجارت بشام سے آیا تھا وہ وادی بطحا کے لوگوں کے لئے نعمت غیرمتر قبہ بن کر کئی گنا منفعت پر ہاتھوں ہاتھ بک گیا، قدرت ربانی کے مظہراتم اس سفر شجارت کی چوتھی برکت اس طرح سامنے آئی کہ قریش کی خاتون کرم وسخاوت کا دل مسرت وطمانینت سے لبریز ہو کر ا چھلنے لگا اور انہوں نے مستاجر توی وامین ملٹی آیا کو دل کھول کرمعاوضہ پیش فر مایا اور وہ بھی بنواسد بن عبدالعزی کی ناموس اعظم کی دیانت، احسان شناسی اور قدر دانی کے قائل ہو گئے، برکتوں، سعادتوں اور مناقع ہے لبریز اس سفرصدق وصفا کی پانچویں برکت تاریخ نے یوں

<sup>1</sup> \_ الصنأوسيده آمنه ص 43

ریکارڈی کہ قریش کی جس عظیم وجلیل غنی خاتون نے عظمائے قریش کی طرف سے ملنے والے بیمتی تحاکف اور پیغا مات شادی کو قطعی طور پرمستر دفر مادیا تھا (1) وہی نیک دل و پاک روح خاتون بنو ہاشم کے ایک ایسے نوجوان کی رفیقہ حیات بننے کا تاریخ ساز فیصلہ کرتی ہیں جس کے بارے میں انہیں یہ یقین تھا کہ عمروں کا فاصلہ اور ان کی بیوگی اس رفاقت سرمدی کی راہ میں ہرگز حائل نہ ہو سکے گی (2)۔

یہاں پرابن اسحاق کے وہ الفاظ یادر کھنے نکے قابل ہیں جوابن ہشام نے نقل کیے ہیں اور جورسول اکرم سلٹے ہیں خات والا صفات کے حوالے سے سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے قلب وذہمن میں تنے:(3)

فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم امانته وكرم اخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه ان يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما تعطيه غيره من التجار

"بین جب سیدہ خدیجہ کورسول الله مین افرائی کے متعلق تمام با تیں پہنچین کہ آپ بات کے سیح ہیں امانت کی بلندی پر ہیں اخلاق کر بمانہ کے مالک ہیں تو انہوں بات کے سیح ہیں امانت کی بلندی پر ہیں اخلاق کر بمانہ کے مالک ہیں تو انہوں نے حضور مالئی آئی کو بلا بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر دوان کا مال تجارت شام لے جا کیں تو وہ انہیں اس سے بہتر معاوضہ دیں گی جودہ دیگر تاجروں کودیتی ہیں!"۔

ای طرح وہ الفاظ مجمی ذہن میں رکھنا جائیں جوحفرت خدیجة رمنی الله عنہا کی سیلی نفیسہ نے ان کے متعلق کیے اور ابن سعد نے قل کیے ہیں: (4)

كانت خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصى، امرأة حازمة، جلدة، شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ اوسط قريش نسباً واعظمهم

2-سيده آمند (از ظهوراجمة اظهر)، شني 73,37,25

1-طبقات، جلد 1 بمنح 89-131

4رايناً

3 ـ طبقات، جلد 1، صنحه 131 ، الروش الانف، جلد 1 ، صنحة 122.

شرفا واكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوالها الاموال!

" لیخی سیرہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ایک الیمی خاتون تھیں جو مختاط مجھ بو چھ کی مالک تھیں ، بہادر اور شریف تھیں اس کے علاوہ الله تعالیٰ نے انہیں عظمت اور بھلائی سے نواز اتھا، وہ اس زمانے میں نسب کے لاظ سے تمام قریش میں سب سے زیادہ معزز ، سب سے زیادہ شرافت کی مالک تھیں ، قوم کا ہرآ دمی ان سے منادی کا آرز دمند تھا، اگر وہ اس قابل ہوسکتا، ان لوگوں نے ان کا ہاتھ مانگا اور مائی خین پیش کیے!"۔

محسن انسانیت سید اولاد آدم رسول اعظم و آخر سلی آیا اور رسالت محمدی علی صاحبها الصلوات و التسلیمات کی گواه ومصدق اول سیده خدیجة الکبری کارشته از دواج میں منسلک مونا تو بلاشبه قدرت ربانی کی تقدیر و تدبیر تھی مگر ده انسانی واسطہ جسے زوجین کے درمیان ہمزة الوصل ہونے کاشرف نصیب ہواده میں نفیسہ بنت منیہ تھیں جوحضرت خدیجہ کی مخلص دوست اور خیرخواہ تھیں (1) ان کا تعلق مشہور عرب قبیلہ قیس عیلان کی شاخ بنو مازن سے ہوہ وہ مشہور صحابی رسول الله سلی آیا ہم حضرت عتبہ بن غزوان رضی الله عنه کی پھوپھی ہیں ، حضرت عتبہ سابقین اولین میں سے ہیں اور اسلام قبول کرنے میں وہ ساتویں نمبر برآتے ہیں ، عشہ سابقین اولین میں سے ہیں اور اسلام قبول کرنے میں وہ ساتویں نمبر برآتے ہیں ، حضرت عمرض الله عنہ کی پھوپھی ہیں (2) ، عشہور جرنیل اور عراق کے شہر بھرہ کے بانی بھی ہیں (2) ، اس مقدس رشتہ از دواج میں واسطہ بننا حضرت عتبہ بن غزوان رضی الله عنہ کی پھوپھی نفیسہ بنت منیہ کے لئے مقدر تھا!۔

ابن سعد نے نفیسہ کی ان مساعی حمیدہ کو بڑے ڈرامائی انداز میں اور تفصیل کے ساتھ

<sup>1</sup> ـ طبقات، جلد 1 بمنحه 133 ، الروض الانف ، جلد 1 بمنحه 122 2 ـ جمهرة انساب العرب بمنحه 229

بیش کیاہے جواس طرح ہے: (1)

'' بجھے(نفیسہ کو) خدیجہ رضی اللہ عنہانے خفیہ طور پرمجمہ (سلی اللہ) کے پاس بھیجا جب وہ شام کے تجارتی کاروان ہے داپس آ چکے تھے، میں نے کہا:

الم محر (مان المالية من المالع من ال

انہوں نے کہا: میرے پاس شادی کرنے کے لئے وسیانہیں ہے!

المراد میں نے کہا: اگر میکی میں پوری کر دوں اور آپ کوشن و جمال، عزت و مال اور ہم پلہ رشتہ کے لیے اللہ میں ہوں گے؟۔ رشتہ کے لئے دعوت ملے تو آپ راضی نہیں ہوں گے؟۔

المانهول نے فرمایا: تو کون ہےوہ؟۔

المرس نے كہا: خدىجد

انہوں نے فر مایا: گر میں اس کے لئے کیا کروں؟

المانية بيآب محمدير چھوڑ ديجے۔

نفیسہ نے خوشی خوشی اپنی بیلی خد یجرضی الله عنها کو نبی سلی ایکی رضا مندی کی اطلاع دل، چنا نچہ حضرت خدیجہ رضی الله عنها نے رسول الله سلی آیکی کو خاص وقت پر اپنے برزگوں کے ہمراہ عقد نکائ کے لئے تشریف لانے کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی اپنے پچاعمرو بن اسد بن عبدالعزی بن تصی کو اپنے سر پرست اور ولی کی حیثیت سے تشریف لانے کی وعوت وی چنا نچہ آپ سلی آیکی آپ سلی آیکی آپ سالی آب سے مطابق میر چارسوطلائی و بینار تقدیم الله عنها کی عمر اوایت کے مطابق میں اونٹ میر میں دیئے گئے ، اس وقت سیدہ خدیجہ رضی الله عنها کی عمر روایات کے مطابق میں اونٹ میر میں دیئے گئے ، اس وقت سیدہ خدیجہ رضی الله عنها کی عمر والیس سال اور رسول اکرم میں آپ آپ آپ کی عمر پچیس سال تھی ،خطبہ نکاح حضرت ابوطالب رضی والیہ عنہ نے ارشاوفر مایا: (2)

اما بعد! فان محمدا ابن أخى لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا و نبلا وفضلا وعقلا، وان كان فى المال قل فانما المال ظل زائل وعارية مسترجعة وله فى خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك!

''بینی میرا بختیجا محرسالی ایک بے مثل نوجوان ہے، اگران کا موازنہ قریش کے کسی بھی نوجوان سے کیا جائے تو شرافت، نیکی ، نصیلت اور دانائی میں ان کا پلڑا بھاری ہوگا، اگر ان کے پاس دولت تھوڑی ہے تو کیا ہوا، مال تو زائل ہونے والا ایک سایہ ہے ادرایک عارضی چیز ہے جوواپس کی جانے والی ہے، مونے والا ایک سایہ ہے ادرایک عارضی چیز ہے جوواپس کی جانے والی ہے، وہ خدیجہ بنت خویلد سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ان سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ان سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ان سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ان سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ان سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ان سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ان سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ان سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ان سے شادی میں رغبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ہیں !''۔

اس موقع پر حفرت خدیجرضی الله عنها کے پچائے حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کے ارشادات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ مسٹان آئی با شبہ خدیجرضی الله عنها کے ہم سر ہیں اور ان پرکوئی آگشت نمائی کی جرات نہیں کرسکتا ،اس موقع پر حضرت خدیجرضی الله عنها کے پچا زادور قد بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی نے بھی جوالی تقریر کی اور اس میں قریش کی عظمت اور بنو ہاشم کی نضیلت کا اعتراف کیا، شادی کے بعد دعوت ولیمہ جوئی جس میں دو اونٹ ذبتے کیے محضرت خدیجہ کی سہیلیوں نے دف بجا کرگیتوں میں نوشی کا اظہار کیا۔ ان موقع کی مناسب سے قابل توجہ بات سے ہے کہ اس شادی میں زوجین کی باہمی الفت ورغبت کا خصوصی ذکر ہے جورشتہ از دواج کی اصل روح ہوتی ہے، اس شادی کے ایک تو وہ ہوتی ہے، اس شادی کے ایک تو وہ ہوتی ہے، اس شادی کے بوا، ایک تو وہ ہوتی ہے، اس شادی کے عامیا ب تا جرشیں اور رسول اکرم سٹان آئی ہی نیک نا مناسب بات نہیں ہے پھر دہ ایک کا میاب تا جرشیں اور رسول اکرم سٹان آئی نے بحل کی نا مناسب بے پھر دہ ایک کا میاب تا جرشیں اور رسول اکرم سٹان آئی نے خصور مالی کا ندان بات جس بیلہ ان کے شاندان کے خاندان سے براہ راست سلسلہ جنبانی کے بجائے اپنی ایک مخلص دوست اور قابل اعتاد سیلی کو مخت سے براہ راست سلسلہ جنبانی کے بجائے اپنی ایک مخلص دوست اور قابل اعتاد سیلی کو مخت سے براہ راست سلسلہ جنبانی کے بجائے اپنی ایک مخلص دوست اور قابل اعتاد سیلی کو مخت

فرمایا تھا! مہر میں صرف دلہن کی حیثیت کو طوظ نہیں رکھا گیا بلکہ دولہا کی حیثیت کا بھی لحاظ کیا اس لحاظ سے بیشادی ایک متوازن اور انتہائی سادگی کی رغبت دلانے والی شادی ہے، اس لحظ حدیث پاک میں ایسی شادی کو مرایا خیر اور حقیقی خوثی کا باعث قرار دیا گیا ہے جس میں کسی فریق پر استطاعت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالا جائے (1) نہ بہت میں کسی فریق پر استطاعت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالا جائے (1) نہ بہت خصوصیت سے قابل توجہ ہے کہ قریش کی ایک مال دار خاتون کی طرف سے کسی قتم کے اسراف یا بھاری اخراجات کا اشارہ بھی نہیں مانا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی الله عنہا رسول اکرم سال نظر اجاب کا اشارہ بھی نہیں مانا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی الله عنہا رسول اکرم سال نظر بھی قرار دیا گیا۔

یبال پر ینقط بھی قابل تو جہ کرشتدازدوائے سے نزول وقی تک کے درمیانی عرصہ کمتعلق رسول اکرم سائی اللہ کی عملی سرگرمیوں کے متعلق تاریخ تقریباً خاموش ہی ہے، شام کے تاریخ ساز سفر تجارت کے بعد بھی آپ سائی آئی آئی قریش کے تجارتی قافلوں میں شامل ہوکر شام و یمن جاتے رہے یا نہیں؟ البتدا مام سیلی صاحب الروض الانف اور بعض دیگر اصحاب سیر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شادی سے قبل حضرت خدیجہ رضی الله عنبا کا مال تجارت لانے لئے جانے کے گا ایک مواقع پیش آئے ہوں گے، امام سیل کے الفاظ ہیں: (2)

ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لشریکه اللی کان یتجر معه فی مال حدیجة: هلما فلنتحدث عند کان یتجر معه فی مال حدیجة: هلما فلنتحدث عند خدیجة، و کانت تکرمهما و تتحفهما

'' لینی رسول الله ملی آیا ہے اپ ال شریک کارسے فرمایا جس کے ساتھ آپ حضرت فدیجہ رضی الله عنہا کی تجارت جاری رکھتے تھے، کہ آؤ فدیجہ کے پاس چل کران سے بات کرتے ہیں، حضرت فدیجہ ان دونوں کی عزت کرتی تھیں اور انہیں تھا کف چیش فرماتی تھیں''۔

اس پر قیاس کرتے ہوئے اس بات کا امکان ردبیں کیا جاسکتا کہ شادی کے بعد بھی،

<sup>2-</sup> الروش المانف، جلد 1 مسخد 122-123

سیم عرصہ تک ہی ہی، گر ما وسر ما کے موسموں میں قریش کے شجارتی کاروانوں کے ہمراہ رسول اكرم ماللي النيائيل نے تنجارتی سفراختیار كيے ہوں محے، تا ہم بيربات واضح ہے كه عمر رسالت و نبوت ( جالیس سال ) کے نزدیک ہوئی تو الله رب العزت نے خود ہی آپ کے لئے خلوت گزینی کومرغوب ومحبوب فر مادیا، این قوم کی بت پرستی اور ظالمانه روش سے بیزاری اور ملت ابرا ہیمی یا صنیفیت سے رغبت کو آپ کے دل میں خصوصی مقام عطا ہو گیا جس کے باعث آب الني الله الما الما عن عارحراء مين خلوت كرين اور ما دالهي كوبيندفر ماليا تقاء اقبال كي زبان میں فطرت کا قانون الہی خود بخو وقاعدہ'' کن فیکون'' کےمطابق لالہ کی حنابندی کرتا چلا جاتا ہے اور الله اعلم حیث بجعل رسالته (الله تعالی بہتر جانے ہیں کدایی رسالت پیغام رسانی کے عظیم الثان منصب کوکس کے سپر دفر مائیں) کے ضابطہ قرآنی کے مطابق رب اجل واكبر،سيدنا اساعيل بن ابراجيم عليهاالسلام كومرتشليم فم كروسينے كے آواب فرزندى ك تعليم فرما تار بهتا ہے، ایک طرف دھی انسانیت كالضطراب اور يہود ونصاری اہل كتاب کی پیشین کویاں وادی بطحااور جزیرہ نمائے عرب میں ہنگامہ بریا کیے ہوئے تھیں کہ کب نبی منتظر كاظهور مواورعالم انساني كومكم ومعرفت كى روشنى كے ساتھ ساتھ سكون واطمينان كى دولت نصيب مواور دوسري جانب رب اجل واكبرايخ حبيب ياك ملهديهم إفانك باعيننا " اے صبیب! تو تو ہماری نظروں میں ہے' کے نظام ربانی کے مطابق منصب رسالت کا بوجھاٹھانے اور نبھانے کے لئے تیار کررہے تھے، بزم ملائکہ کے چراغ نور جبریل امین کے توسط سے فرش کوعرش بریں ہے جوڑنے کے لئے راہی ہموار کی جارہی تھیں!

لین قریش کے بور پانٹین کا مقدی و مضبوط رشتہ عرش بریں کی مالک ذات اعلیٰ و برتر سے جڑنا کوئی معمولی بات اور آسان کام نہ تھا، ایک طرف ربوبیت کے ارادے شے اور درس کی جائیں مقصد جلیل کے لئے فضا کاموافق ہونا اور معمولی بات بشریت کے نقاضے تھے، چنا نچہ اس مقصد جلیل کے لئے فضا کاموافق ہونا اور ماحول کا مناسب ہونا بھی بنیا دی ضرورت تھی، یونہی سرراہ کسی کو چراغ نبوت تھا دینے والی بات نہیں، اس لئے قدرت خود بخو دلا لے کی حنا بندی بھی کررہی تھی اور اساعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھلانے والی ذات قادر مطلق اساعیلی سلسلہ نسب کے واحد وارث

منگانی کو ورشہ ابرائی کا نصف حصہ باتی سنجالنے اور پھر اپنے رب کا پیغام آخرین انسانیت تک پہنچا کر اکنیو مرآ گئٹ گٹٹ ویڈگٹم "میں نے آئ تمہارے لئے تمہارادین اسلام کمل کر دیا ہے'۔ کی منزل کا مرانی کی طرف بڑھنے کے قابل بنانے کے مراحل طے مور ہے تھے، اس کے لئے آلائش دنیا سے منقطع ہو کر، طہارت ظاہری اور باطنی کے ساتھ پورے میں خلوت گزیں ہو کریا دالہی میں مشغول رہنا بھی ضروری تھا!۔

سيدناموى عليه السلام كوكوه طورير جاليس روزتك يكسوني كساته ذكر الله عين مشغول رہ کر قیادت بنی اسرائیل کے لئے تیار کرنالازم تھبراتھا، انسانیت کے نام اللہ نعالیٰ کا آخری پیغام پہنچائے اور عالم انسانیت کی دائمی قیادت کا منصب سنجالنے کے لئے سیدنامصطفیٰ ماله البيارة كاغار حراء ميس خلوت كزيس بونااى قبيل سي تقابيكن قابل غور بات بيه به كهزينب ، رقیه اور فاطمه رمنی الله عنهن کی سلیقه مند ، دوراندلیش جق شناس اور قدر شناس رسول والده ماجدہ رضی الله عنہا بھی طلوع اسلام کے بعد ملی عہدرسالت کا باب اول بنے جارہی تھیں! ان کابیایان اور یقین تھا کہ وہ جس ہستی کی رفیقہ حیات بنائی تی ہیں وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے امین ہیں جب لوگ امانت میں خیانت کے عادی ہو ملے منے، وہ اصدق الصادقين بي جب كه آس پاس كے لوگول كاعام وطيره كذب وغلط بياني بن چكي تقي ،وه ايسي ستودہ صغات کے حامل ہیں جولوگوں میں کم کم نظر آتی ہیں ،اس لئے الله نعالی ضروران سے کوئی کام کینے والا ہے اور کوئی ذمہ داری ان کے انتظار میں ہے، بی منتظری آمد آمد کا جوشور مچاہے لوگ ایسی ذمہ داری سنجالنے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں تن کہ آنے والے کے اسم پاک کا انداز ہ ہونے کے بعد اسپے بچوں کے نام''محر'' رکھے جارہے ہیں(1) تو پھراس ياك طينت نيك دل قريش كي خاتون اعظم كا شوهر صادق وامين ما فياليم تو اس آمنه طيبه طاہرہ کے لال ہیں جن نے اپنے دریتیم کا نام احمد رکھا تھا اور ابواء کے مقام پر اپنی جان شیریں جال آفریں کے سپرد کرتے وقت اپنے لخت جگر کو بنوں سے دور رہنے اور دین حنیفیت اپنائے رکھنے کی وصیت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ: (2) ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث إلی الأنام من عند ذی الجلال والإكرام تبعث فی الحل وفی الحرام تبعث بالتحقیق والإسلام دین أبیک البر إبراهام فالله أنهاک عن الأصنام أن لا توالیها مع الأقوام! "(۱) ارتوجو كه من نے خواب میں دیکھاتھا وہ چ ہے تو پھرتو تمام خاتی منا کا نبی سنے والا ہے۔ (۲) یہ نبوت تھے الله ذوالجلال والا کرام کی طرف سے عطا ہوگی اورتو وادی بطحا اور اردگردی دنیا کے لئے مبعوث ہوگا۔ (۳) تیری بعثت حق کو ثابت کرنے اور الله تعالی کے مامنے مرتبلیم خم کرنے کے لئے ہوگی اور تیرے باپ ابراہیم حق پرست کا دین بی مقبول ہوگا۔ (۳) تو الله تعالی کے مامنے مرتبلیم خم کرنے کے لئے ہوگی اور تیرے باپ ابراہیم حق پرست کا دین بی مقبول ہوگا۔ (۳) تو الله تعالی کے مان من بنیا اس بنوں کا دوست نہیں بنیا!"۔

حضرت عبدالمطلب رضی الله عند نے بھی تو آپ کے لئے اسم پاک "محد ملی الله عند نے بھی تو آپ کے لئے اسم پاک "محد ملی الله عند فرمایا منتخب فرمایا تھا اور ایک رازی بات ول میں رکھتے ہوئے لوگوں کو زبانی اتنا تو ضرور فرمایا کرتے تھے کہ ان لا بنبی ھذا شاناً" میر ہے اس فرزندگی ایک بڑی شان ہے "۔ اور وہ حضرت ام ایمن رضی الله عنہا کو بچکو اٹھائے باہر لے جاتے ہوئے بہتی نہیں فرمایا کرتے تھے کہ" اے برکہ! میرے اس فرزند کا خاص خیال رکھنا کہیں اس کے وشمن اسے گزندنہ بہتی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بال سے گزندنہ مخص اور سب دنیا" نبی منتظر" کی امید پر جی رہی تھی! (1) تو پھرا گرسیدہ ضد بجہ الکبری رضی الله عنہا اپنے عظیم وجلیل شوہر میں تمام مکارم اخلاق کو بدرجہ اتم پاکرکوئی آس لگائے عارح السی تعنی وعبادت میں مشغول رہنے والے محمد واحمد سی ایک کے کھانے بینے کا سامان میں تخب چا ہوں وجرامہیا فرماتی جارہی ہیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟۔

1\_سيده آمنه بمنجه 104

محرجيها كهعرض ہوا خاك كاافلاك ہے اور فرش كاعرش ہے تعلق جزنا كوئى معمولى كام

تہیں بلکہاں کےغیرمعمولی علامات وار ہاصات،غیرمعمولی ماحول وحالات اور ایک الیمی

یاک صاف ملکوتی نضا در کار ہے جس میں ایک نبی بشر ایک پیغام حق لانے والے فرشتہ جریل سے مانوس ہوسکے، یونی ہیں کہ شہر سے جنگل جاتے ہوئے یا جنگل سے شہرا تے ہوئے عام سے حالات میں ایک فروبشر کو ملک مقرب پیغام حق دے کرواپس پرواز کر جائے! بلکہ اس اتصال و تعلق کے لئے جو فضا در کارتھی اور جس ماحول کی ضرورت تھی اس کے منظروا منطح طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کئے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا جا ہے کہ ا گر زول وی سے بل بی بی برحق کو مجر و حجر سلام کرتے ہیں یا آپ ما کیا گیا ہے کو' یا نبی اللہ' جيسي كانول مل غيبي آوازي سنائي دين جي ميا آپ غار حرامي تنها يا دخدا كے تشريف فرماین، یافرشته کرآب سے اقر اُ (یوسے) کہتا ہے اور آپ آمے سے فرماتے ہیں کہیں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں اور پھروہ روحانی مخلوق آپ ملی ایک ہے۔ کو سینے سے لگا کر جینی ہے اور جب كهاجاتا بكدابية رب كاسم ياك سه يزجية قرآن كريم كى وى اولين كى يانج کی پانچ آیات زبان مبارک پرروال ہوجاتی ہیں کیونکدرب جلیل جواسیے نام سے پرحوار ہا ہے، پھر جوغیر معمولی کیفیت نبی برحق پر طاری ہوتی ہے، بیسب مجھتو ضروری ہونا تھا اور ہوا،اس میں کوئی تعجب نہیں ہے تعجب تو تب ہوتا کہ ایک دن چیکے سے نبی ہونے کا اعلان فرما دية اور پيغام سنانے كلتے! بلكه جوابول كه ياك طينت نيك دل حوصله مندخانون اينے شوہر کی ستودہ صفات سے آگا ہی کی بنیاد پر ادر سیرت طیبہ کی مفسر اول اور نبوت کی شاہد اولین حوصلہ مند بیوی کی حیثیت سے تعلی کے انداز میں فرماتی میں کہ اے میرے رفیق حیات جو پھھ آپ پر بیتی ہے بیت ہے اور کوئی شیطانی وسوسہ ہر گزنہیں ہے اس لئے تھبرانے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،سیدہ کے بیغیر فانی الفاظ، جوسیرت طیبہ و مکارم اخلاق کا جو ہراور خلاصہ ہیں ،تو امت مرحومہ کے نیک دل عشاق رسول کی ٹوک زبان پر ہیں ،آپ نے فرمایا تھا(1)۔

كلاا لا تحزن الا يخزيك الله أبداا انك لتصل الرحم و تصدق الحديث وتقرى الضيف وتحمل الكل

<sup>1-</sup>طبقات ، جلد 1 م في 102-112 ، السيرة الحلية ، جلد 1 م في 372

وتكسب المعدوم وتؤدى الامانات إلى أهلها وتعين على نواتب الحق!

'' یعنی: ہرگز ایبانہ ہوگا! آپ عم ندکھائے! الله تعالیٰ آپ کو بھی بے قدر نہیں ہونے دےگا! آپ تو رشتہ داروں سے صلد رحی وحسن سلوک کرتے ہیں، سی بولتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، بے کس لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، باکول کی امانتیں آئییں واپس دیتے ہیں، لوگوں کی امانتیں آئییں واپس دیتے ہیں اور راہ حق میں مشکلات کا سمامنا کرنے والوں کی مدفر ماتے ہیں!!''۔

توبیہ ہے وہ کواہی جوسیرت طبیبہ وم کارم اخلاق نبوی پرسیدہ نے دی! بیا کی واتا وبینا اور حكمت ودانش كى ما لك اليي بيوى كانتبره بهى ہے جوابیغ شو ہر نامدار كی مزاح شناس ، كردار سے بوری طرح آگاہ اور روزہ مرہ زندگی کے معمولات برگواہ بی نہیں بلکہ شاہد عدل کی حیثیت بھی رکھتی ہیں، سیرت طیب پر رہیتی اور پرمغز تبعرہ بھی ہے اور مکارم اخلاق نبوی کا احاطه بمي ہے سيدہ خد بجہر صنی الله عنها کے ان تاریخی جملوں میں اخلاق فاصلہ کے وہ پہلونظر آتے ہیں جو ہرتم کی اچھی بات ، یا کیز عمل حسن سیرت وسلوک اورعظمت واحتر ام کوایئے اندرسموئے ہوئے ہیں اور پھر یہ پختدا بمان کہ ان اخلاق فاصلہ اور سیرت طبیبہ کا مالک تو الله تعالی کامجوب بندہ ہی ہوتا ہے اسے کوئی شیطانی قوت بہکا کر الله تعالی کی ناراضکی کا مستوجب ہرگز نہیں تھہرا سکتی ،سیدہ خدیجہ رضی الله عنہا کی ان باتوں سے عیاں ہے کہ وہ سيدنا ومولا نامصطفی وجنبی منتی الله این کے غیرمعمولی مستقبل پر بھی یقین رکھتی تھیں انسانی قیادت کے معامیر وخصائص سے بھی آگاہی رکھتی تھیں ،اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ اہل کتاب بہودو نصاری کی پیتین کو بول سے بھی واقف تھیں اور مقام نبوت ورسالت سے بھی آگاہ تھیں ، اس کئے پرعزم یقین کے ساتھ فرمایا کہ آپ میں جواوصاف ستودہ یائے جاتے ہیں،جن اخلاق كريمانه كآب مالك بي ادرجوسن سيرت آب كوعطا بواب اورجو حاليس سال تك مسلسل التزام واجتمام كے ساتھ حضور اكرم مائي اليا كامعمول رہا ہے اور جس سے وادى بطحاكام فردوانف باساكرني منتظركامنصب يان كاشرف عطامواب توبيقدرتى بات

ہ اور قد رت خداوندی کے توانین و نوامیس کے عین مطابق ہے، اس میں کسی شک کی مختوانش نہیں اور اس پر کسی اضطراب کی بھی ضرورت نہیں ہے! ان اوصاف ستو دواور صفات حمیدہ کے مالک کو نبی منتظر کا منصب عطا ہونا ہی چاہیاں کی حرارت اور ان کے علاوہ کوئی اور اس کا اہل یا مستحق ہے، تی نہیں! ان جملوں میں یقین کی قوت، ایمان کی حرارت اور اپ رفیق حیات کی مزاح شناسی اور ان کی عظمت کا کھلا اعتراف ہے جوسیدہ خدیجہ رضی الله عنہا کونسوانیت کی معراح، امت کی محبت و احترام اور اپ شوہر کے دل میں اخلاص و محبت کے انمٹ اور نا قابل حکست نقوش سے بہرہ در کر دیتا ہے اور وہ ہمیں حضرت ہا جرہ، حضرت ام موئی، نا قابل حکست نقوش سے بہرہ در کر دیتا ہے اور وہ ہمیں حضرت ہا جرہ، حضرت ام موئی، حضرت مریم اور سیدہ آمنہ سلام الله علیمین کی صف میں کھڑی نظر آنے لگتی ہیں! بے شک رسول اعظم و آخر محمد مصطفی احمد مجتبی سائی ایکھیاں کی صف میں کھڑی نظر آنے لگتی ہیں! بے شک رسول اعظم و آخر محمد مطفی احمد مجتبی سی مونا چا ہے اور بلا شبدہ و ایسی ہی تھیں! امت کا سلام اور فاطمہ زہراء کی والدہ ما جدہ کوا سے ہر خسین و تکریم کی حق دار ہیں!

<sup>1</sup> \_ الروض الانف ، جلد 1 م فحد 123

امام بیلی سیده خدیجه رضی الله عنها کی کمال فقامت وفراست مؤمنانه کی تحسین کرتے ہو بئے ان کے مذکورہ بالا قول کہ میں تو آواز سے بغیر آپ کے ارشاد کی تقدیق کرتی ہوں'۔ پرتبرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہاس میں آپ کی فقیها ندروش جلوہ کرنظر آتی ہے كه آپ به جانتی تھیں كه اس جگه ان كاموقف كیا ہونا جاہيے، تعلیمات نبوی اور قر آنی احكام پر کہری نظرتھی اور رسول الله مانچائیل کی مزاج شناسی سے بھی بہرہ ورتھیں آپ نے دیکھنے سننے کے بعدرسول الله ملی الله ملی ایم ارشاد برایمان لانے کے موقف کو صرف بیند ہی نہ فرمایا بلکہ ان کی تو تصدیق وایمان بالغیب کے بلند در ہے پرنظر تھی کہ الله نے ان اہل ایمان کی ستائش فر مائی ہے جوامیان بالغیب کے قائل ہیں! رسالت کی پیدبلاچون و چراتقیدیق ہمیں صدیق اكبررضى الله عنه كے ايمان كى ياد دلاتى ہے إورسيدہ خدىجبرضى الله عنه بھى اينے مؤمن و صدیق بھائی کے برابرنظرا نے لگتی ہیں! پیواقعہ بھی سیدہ کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے اور سیرت طیبہ پران کی تمہری نظراور رسالت محمدی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام پران کے غیر متزلزل ایمان، بلاچون و چراتھیدیق اور اطاعت رسول کی واقع دلیل ہے۔سیدہ کے لئے رسول اکرم ملٹی لیے کے دل میں شفقت واحترام سے لبریز محبت تھی مکتب سیراس بات پر منفق ہیں کہ کھر میں سیدہ رسول الله ملی الله ملی اللہ سے لئے ایک ایسا سہاراتھیں جوانبیں ہرقدم پر تسلی اورحوصلہ دلاتی تھیں اور کھر سے باہر مکہ کرمہ کی کلیوں میں اشرار کے شریعے حضرت ابو طالب رضی الله عندآپ کے لئے ڈھال کا کام کرتے تھے! سیدہ کا امت پر بیاجسان ہے کہ انہوں نے ہمارے محبوب رسول ملی الیہ الیہ کے لئے تعلی اور حوصلہ مندی کے سرچیشے کا کام کیا مكه مكرمه ميں عزم وصبر كے ساتھ اسلام كى تبليغ ميں سيدہ خدىجەرضى الله عنہا كا تاریخ ساز

سید خدیجه رضی الله عنها کا مرتبه و مقام کیا ہے؟ یہ کوئی قلب وجگر مصطفیٰ سلی الله عنها کا مرتبه و مقام کیا ہے؟ یہ کوئی قلب وجگر مصطفیٰ سلی الله عنها کا مرتبه و مقام کیا ہے؟ یہ کوئی قلب اس کا اندازہ ال حسین و پہنے ہے؟ وہ کتنی سلیقہ مند، وفا شعار و جال نثار رفیقہ حیات تھیں۔ اس کا اندازہ الن حسین و لنشین یا دوں سے لگایا جا سکتا ہے جوان کی وفات کے بعد بھی صبح وشام تمام عمر رسول برحق کے ساتھ رہیں! مجسمہ صدق وامانت سلی الی فاکا یہ عالم کہ جب گھر سے نکلتے تو خدیجہ

" والله! مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی رفیقہ حیات نہیں ملی! وہ مجھ پر ایمان لائیں بسب لوگ میرے منظر و کافر بھے، انہوں نے اس وقت میری نبول کی تصدیق کی جب سب لوگ میرے منظر و کافر بھے، انہوں نے اس وقت میری نبول کی تصدیق کی جب نمام اہل مکہ میرٹی تکذیب کررہے تھے، انہوں نے اپنا مال اور دولت اس وقت مجھ پر نجھاور کی جب دوسرے مجھے محروم رکھ رہے تھے اور دولت اس وقت مجھ پر نجھاور کی جب دوسرے مجھے محروم رکھ رہے تھے میرے الله نے مجھے جواولا دعطافر مائی وہ انہی کے لئت مجکر تھے!"۔

رسالت آب سل الله! معاف فر مادیجے! آئندہ ش سیدہ فدیجة رضی الله عنها کے متعلق فر مانے لکیں: یارسول الله! معاف فر مادیجے! آئندہ ش سیدہ فدیجة رضی الله عنها کے متعلق کوئی بھی نا کوارلفظ زبان پرنہیں لا دُن گی!! الله تعالیٰ کے رسول صادق وامین سل الله الله قدر دانی اور احسان شناسی میں بھی اخلاق فاضلہ کی معراج پر تھے، حب رسول اور حب دین کے دانی اور احسان شناسی میں بھی اخلاق فاضلہ کی معراج پر تھے، حب رسول اور حب دین کے لئے مال و زر کہ بے در لیخ نجھا در کرنے والی دو بستیوں کے وہ بمیشہ ممنون واحسان مند رہے دانی ماد در ہوئی الله عنها تھیں اور در سے سیدنا صدیق آ کبروضی الله عنہ تھے، جن کے باراحسان کوآپ نے میدان عرفات دوسرے سیدنا صدیق آ کبروضی الله عنہ تھے، جن کے باراحسان کوآپ نے میدان بر بھی یا دفاظ کے جمع اہاں ایمان میں بھی یا دفر مایا اور جس پرشا مومشرق کی ذبان حق تر جمان پر بھی یا دفر مایا اور جس پرشا مومشرق کی ذبان حق تر جمان پر بھی یا دفاظ کے جمع اہاں ایمان میں بھی یا دفر مایا اور جس پرشا مومشرق کی ذبان حق تر جمان پر بھی یا دفاظ

2-حياة محمازيكل مور73

1 - بيرت عائثه معديقة م قح 216

رواں ہو گئے کہ آل امن الناس برمولائے ما''۔

سيده خديجهالكبري رضي الله عنها تاريخ كي ان عظيم، مد بر، دانا اور دور اندليش خواتين میں ہے ایک ہیں جن کا کردار ایک تاریخ ساز کردار ہے لیکن امت محدیدی صاحبها الصلاة والسلام کی تو وہ من ہیں ، انہوں نے ہادی امت ملی ایکی کے لئے تھی معنی میں تن من دھن قربان کردیا،آپ کی نبوت ورسالت پرسب سے پہلے ایمان لا کراور سلی وشفی دینے کے انداز میں تقیدیق فرما کرمسلمان عورت کاسرفخرسے بلند کردیا بمکران سب باتوں سے بڑھ کر به كه اسلامي مثن اور تبليغ رسالت محصر آزما دور ميں وه سركار ملى الله الله كا بمدرد، خبرخواه، مونس وحشت اور دل فداغمگسار بن تمنیس ،تمام قدیم وجدید سیرت نگاراس بات کاصد ق دل ے اعتراف و تائید کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم تو ہجرت حبشہ کے قبل کفار مکہ کے ظلم وتعدی اور اذبیت رسانی سے بچے محرواعی اسلام ملی ایم مانی میں متنظم وتعدی اور اذبیت رسانی کے باوجود اینے موقف پر ڈیٹے رہے کیونکہ آپ کو دوغیر متزلزل اور ثابت قدم سہارے میسر تھے، ایک سہارا کھرکے اندرتھا اور دوسرا مکہ کی کلیوں اور میدان تبلیغ میں ، کفار مكه كى تعدى اور دست درازى كے مقابله بيس آپ كے محترم چيا حضرت ابوطالب رضى الله عندایک ڈھال کا کام کرتے رہے، تمرجب تھکاوٹ سے چوراورز مانے کے ستا ہوئے تحمر تشريف لاتے تو خديجة الكبرى كى شكل ميں ايك رحمت وشفقت كا فرشته اپنے پيار اور تسلی کے بروں میں لے لیتا تھا! بیمونس تم بیوی تھکن کو تازگی اور د کھ در د کوراحت اور سکون میں بدل دین تھی! بوں وہ خدمت و تائیدرسول ملٹی نیایی ہے۔ سعادت دارین حاسل کر کئیں اورامت کی بیوبوں کے لئے ایک قابل تقلید نمونداورروش مثال جھوڑ گئیں!

الله تعالی کی لاکھوں کروڑوں رحتیں ہوں ام الموشین خدیجۃ الکبری رضی الله عنہا کی روح پرفتوح پر کہ وہ ہمارے رسول پاک سٹ الیکی سیرت طیبہ کی اولین اور بہترین گواہ بیں، وہ آپ کے صدق وامانت سے متاثر ہوئیں، سرکار سٹ الیکی کی ہم مندانہ تجارت اور کاروان تجارت کی قائدانہ صلاحیت پر فدا ہو گئیں، آپ سٹ الیکی کا من ترین انسان بیں، آخضرت سٹ الیکی تاکدانہ صلاحیت پر فدا ہو گئیں، آپ سٹ الیکی کا من ترین انسان بیں، آخضرت سٹ الیکی تاکہ ساختہ حسن سلوک اور بے تکلفانہ برتاؤ سے یہ یقین کرتے ہوئے کہ آپ کی بیل بھی بیں بڑے اعتماد کے ساتھ وشتہاز دواج بھی خسلک ہونے کی تبجویہ بیش کردی جس کی قبولیت کا قریش کی اس مد برودورا ندیش خاتون کو سوفیصدی یقین بھی تھا! سیش کردی جس کی قبولیت کا قریش کی اس مد برودورا ندیش خاتون کو سوفیصدی یقین بھی تا ہوئی کو اس میں اس لئے تو حضرت ابوطالب اپنے خطبہ نکاح بیس بیٹر مانے بیس جس بی بیاب جس میں اللہ عنہا کے ہم سب شکر گزار، کی قدر شناس بھی ایا۔

#### حضرت سوده رضى الله عنها سري من صبر وفناعت آئينه صبر وفناعت

ام المونین حضرت سودہ بنت زمعہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنوعامر بن لؤی سے ہے، ان کا سلسلہ نویں پشت میں لؤی بن غالب پر، نبی کریم ملکی ایکی کے نسب شریف سے جاماتا ہے اور یہ سلسلہ نسب اس طرح ہے: (1)

" د سوده بنت زمعه بن قبیس بن عبدشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن هسل بن عامر بن لؤی بن غالب الخ"-

حضرت سودہ رضی الله عنہا کی پہلی شادی ان کے اپنے خاندان کے ایک جوان (2)
سکران بن عمر و بن عبد شمس بن عبد ود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤک بن غالب
سے ہوئی، حضرت سودہ کی والدہ کا نام شوس بنت قیس ہے جوانصار کے قبیلہ بنوعدی بن نجار
سے تعلق رکھتی ہیں (3)۔ یہ دونوں میاں ہوی سودہ وسکران رضی الله عنہما شروع میں اسلام
قبول کرنے والے لوگوں میں سے ہیں اس لئے'' سابقین اولین' میں شار ہوتے ہیں اور
دونوں نے جبشہ کی ہجرت ٹانیہ میں شرکت کی ، ابن سعد کا بیان ہے کہ سکران اپنی ہیوی کے
ہمراہ حبشہ سے مکہ کرمہ آئے اور فوت ہوگئے یہ پہلی خاتون ہیں جن کا حضرت خدیجہ الکبری
رضی الله عنہا کی وفات کے بعد رسول اکرم ملٹی آئی ہی خاتون ہیں جن کا حضرت خدیجہ الکبری
بعد وہ دوسری خاتون ہیں جو آپ ماٹی آئی ہی خات میں آئی بوا اور حضرت خدیجہ کے
بعد وہ دوسری خاتون ہیں جو آپ ماٹی آئی ہی خات میں آئی میں (4)، لیکن ابن تزم الظا ہری
نے صراحت سے لکھا ہے کہ سکران کی وفات مہا جرت کی حالت میں حبشہ ہی میں ہوئی (5)،
شاید سے جہاں بین کے میہ کہ دہ حبشہ ہیں بیار ہوگئے ہوں اور حضرت سودہ آئیں مکہ مکر مہ لے آئی ہوں
جہاں بین کہ دہ حبشہ ہیں بیار ہوگئے ہوں اور حضرت سودہ آئیں مکہ مکر مہ لے آئی ہوں
جہاں بین کہ کران کی وفات ہوئی ہو، بہر حال حضرت سودہ رضی الله عنہا کا حضور سائی آئی ہوں
جہاں بین کہ کران کی وفات ہوئی ہو، بہر حال حضرت سودہ رضی الله عنہا کا حضور سائی آئی ہی

1 - جمرة انساب العربب منحد 166-167 وطبقات ابن معد ، جلد 8 منحد 52

3\_الينا

2\_الضاً

5\_جميرة انساب العرب منحد 166

4\_طبقات ابن سعد ، جلد 8 م فحد 53

نکاح میں آنا نبوت کے دسویں سال اور ہجرت سے دو تین سال پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبری رضی الله عنہا دس رمضان المبارک کو نبوت کے دسویں سال میں فوت ہو کیں۔(1)

یہ ایسا وقت تھا جس میں خانہ نہوی کو کسی مشفق، مہریان اور حوصلہ مند خاتون کی اشد ضرورت تھی جو بچیوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ رسالت آب سٹی آئیلی کے علم میں تھا کہ حضرت سودہ رضی الله عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کیا اذبیتی اٹھا کمیں اور پھر سفر ججرت کے دوران میں کتنی تکالیف برداشت کیں، اب وہ ایک عمر رسیدہ، مصیبت زدہ اور بیوہ خاتون تھیں، خانہ نبوت کی اپنی ضرورت اور مجبوری تھی، چنا نچہ جب نبی کریم ملی اللہ اللہ اسلام میں ماتوں میں ہے کہ کر احموی المدک یا دسول طرف سے حضرت سودہ کو پیغام نکاح ملاتو انہوں نے یہ کہ کر احموی المدک یا دسول طرف سے حضرت سودہ کو پیغام نکاح ملاتو انہوں نے یہ کہ کر احموی المدک یا دسول الله! میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے '(2)۔ بخوشی قبول کر لیا ہوں تعدد از وان کا سلسلہ شروع ہوا جے بعض بدخواہ مستشرقین بہت انچھا لئے ہیں، یہ شادی کا شوق نہیں تھا بلکہ دوطر فہ مجبوری اور ضرورت تھی!

یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ اگر چہ سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد کی عہد میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے بھی حضور ملی اللہ عنہا ہے کہ ماز کم عرصہ اڑھائی تین ہمرت کے بعد مدید مندہ مورہ جا کہ ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ کم از کم عرصہ اڑھائی تین سال تک نبی ملی آئی کے گھرانہ کی ذمہ دار اور تکران صرف ام الموثین حضرت سودہ بنت زمعہ بی رہیں، وہ طویل القامت اور بھاری بدن والی خاتون تھیں، چنا نچہ مدید منورہ میں ہمرت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رضتی کے بعد عدل کے تقاضوں کے مطابق آب کی شب بسری دو گھروں میں برابر تقیم تھی، اس خیال سے کہ وہ ایک بھاری بحر کم عمر رسیدہ خاتون ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نو جوان ہیوی ہیں، فطرتی تقاضا بی رسیدہ خاتون ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مقابلے میں آئیس زیادہ تو جہ اور وقت ملنا چا ہے، اس کے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے مقابلے میں آئیس زیادہ تو جہ اور وقت ملنا چا ہے، اس کے انہوں نے اپنے دیے کا دفت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا، شاید یہ خدشہ بھی

ہوکہ عرب کے معاشر تی رسم درواج کے مطابق انہیں طلاق ندد دی جائے ، چنانچہ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله سلی ایک بوڑھی عورت ہوں ، شوہر کے ساتھ شب بسری کی بھی مجھے ضرورت نہیں لیکن آپ کے نکاح میں رہنا میری آرزو ہے تاکہ آخرت میں میں بھی آپ کی شریک حیات شار کی جاؤں ، اس لئے میں عائشہ صدیقہ دضی الله عنہا کی خاطر ایج حق سے دست بردار ہوتی ہوں ، اس وقت تک بہ تھم بھی نہیں آیا تھا کہ تمام از واج مطہرات امہات المونین ہیں (جن سے امت کے مردوں کا نکاح اس طرح حرام ہے جیسے مطہرات امہات المونین ہیں (جن سے امت کے مردوں کا نکاح اس طرح حرام ہے جیسے اپنی سی ماں سے حرام ہے ) چنانچہ ان کی بہ تجویز مان کی گئی ، جس کا اصل مقصد نبی کر یم بیلی ایک خوشنودی تھی مرخمنی طور پر جذبہ ایٹار وقر بانی اور صبر وقنا عت کی دلیل بھی تھی ، (1) ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی جورائے قال کی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے ، ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی جورائے قال کی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے ، نیزاس آیت کریمہ کا نزول بھی یہی بتایا گیا ہے (2) کہ

وَ إِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نَشُونُها أَوْ إِنْ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نَشُونُها أَوْ الْمُلْحُ الْمُلْعُ الْمُدَاحُ الْمُلْعُ الْمُدَاحُ الصَّلَعُ الْمُلْعُ الْمُدَاحُ الصَّلَعُ الْمُلْعُ الْمُدَاعُ اللّهُ مَا صَلْحًا وَ الصَّلْحُ اللّهُ اللّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَرِيْرُانَ اللّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَرِيْرُانَ اللّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَرِيْرُانَ

یعن اگرکسی خانون کو بیخدشہ ہے کہ اس کا شوہراس سے بے رخی یا اعراض کر ہے گاتوالی صورت میں میاں ہوی کے لئے مناسب بیہ ہے کہ وہ باہم صلاح مشورہ سے کسی نقطہ پرمتفق ہو جائیں اور بیمصالحت بہتر ہے، بات بیہ ہے کہ بخل اور حرص انسانی فطرت ہے ہاں اگرتم احسان اور تقویٰ کی روش ا بناؤ تو بہتر ہے کیونکہ الله تعالیٰ تمہارے اعمال کی خوب خبرر کھتے ہیں'۔

انسانی فطرت کی ایک کمزوری اور معاشرہ کی ایک ضرورت کوقدرت نے پیش نظررکھا ہے، اگر کسی عورت کو بیڈر ہوکہ اس کا شوہراس سے کسی وجہ سے اکتا گیا ہے، اسے طلاق دے کردوسری شادی کرنا جا ہتا ہے تو حضرت سودہ بنت زمعہ رضی الله عنہا کی می دوراندیش

<sup>1</sup> ـ الاصابه، جلد 8 منحه 73 ، طيانت ابن سعد ، جلد 8 منحه 52-53 2 \_ ورت النساء ، آيت 128

اور تناعت سے کام لے کرشادی کے مقدی بندھن کو باتی رکھ علی ہے گرشو ہرکو بھی ایسے موقع پراحسان اور تقوی کے اصولوں پڑلی کرنا چاہیے۔جیسا کد ہرکار دوعالم سائیڈ لیا نے حضرت سودہ کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف میں کی نہ آنے دی،مشیت ایز دی اس باب میں اسوؤ نبوی قائم کرنا چاہتی تھی سووہ ہوگیا، چنانچہ دیگر از واج مطہرات کی طرح ان کے حقوق بھی ادا ہوت رہے، مسکن کے علاوہ باغات خیبر سے ان کے لئے بھی خرچہ مقررتها جو 80وس کھور اور جیس وی جو یا گندم سے عبارت تھا، پہلے شوہر سے حضرت سودہ کا ایک بیٹا عبدالرحیٰن بن سکران تھا، اس بیٹیم کی سر پرتی بھی فرمائی گئی چنانچہ وہ جہاد کے قابل ہوا تو عبدالرحیٰن بن سکران تھا، اس بیٹیم کی سر پرتی بھی فرمائی گئی چنانچہ وہ جہاد کے قابل ہوا تو اسلامی افواج میں شامل ہوکر' جلولا' کے محاذ پرشہید ہوا، (1)

خلفاء راشدین بھی امہات المونین کے اخراجات کا خاص خیال رکھتے ہتے، ایک مرتبہ حضرت عرضی الله عنہ نے جا رسود رہم کی تھیلی حضرت سودہ رضی الله عنہ نے گئے جی بیتمام درہم آپ نے نقراء میں بانٹ دیئے (2)۔ اس کے علاوہ وہ ہنر مند خاتون بھی تھیں، گھریلو درہم آپ نقیس، طائف سے کھالیں منگوا کر ان پر کام کرتیں پھر فروخت کر کے ان کی آمدنی سے خیراتی کاموں کے لئے خرج کرتی تھیں (3)۔

ایک دفعہ آخری بیاری کے موقع پرتمام امہات المونین رسول کریم مطافی آبار کے پاس جمع ہوئیں، ہرایک کی خواہش تھی کہ وہ جلد سے جلد جنت الفردوس میں حضور ملا اللہ آبار ہے جا ہے، پوچھنے پرسر کار ملا اللہ آبار ہے نہایا کہ وہ تم میں سے سب سے زیادہ لیے ہاتھوں والی ہے! سب کا خیال تھا کہ چونکہ حضرت مودہ طویل القد ہیں اس لئے یہ سعادت ان کے جصے میں آئے گی، خیال تھا کہ چونکہ حضرت مودہ طویل القد ہیں اس لئے یہ سعادت ان کے حصے میں آئی گئی کے مگر لسان نبوت کا میہ جواب بلیغ کنا یہ واستعارہ کی زبان میں تھا، لمبے ہاتھوں سے مراوی کی کے ہاتھ سے جنانچہ یہ سعادت کریم الیدین حضرت زینب بنت جمش کے حصے میں آئی! (4) ہاتھ سے جنانچہ یہ سعادت کریم الیدین حضرت زینب بنت جمش کے حصے میں آئی! (4) حصر تھا، بعض حضرت سودہ ایک زندہ دل خاتون تھیں، بلی مزاح ان کے مزاح کا حصہ تھا، بعض

<sup>1-</sup>الاستيعاب، جلد4، منحه 317، رسدالغابه، جلد5، منحه 484، طبقات اين سعد، جلد8، منحه 52-53 2-طبقات ابن سعد، جلد8، منحه 56، سيراعلام النيلاء، جلد2، منحه 90-193 3- اسدالغابه، جلد5، منحه 484، تهذيب انهذيب، جلد1، منحه 429

اوقات رسول اکرم سالی آیا بھی ان کے مزاح پرمبکرادیے تھے، ابن سعد نے قتل کیا ہے کہ دہ چھوٹی جھوٹی جھوٹی مزاحیہ باتوں سے رسالت مآب سائی آیا کو ہنسادی تھیں، ایک دن کہنے لگیس یا رسول الله! کل رات میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی نا، مجھے آپ نے اتنا لمبا رکوع کر وایا کہ مجھے اپنی ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا کہ کہیں ناک سے خون کے قطرات نہ کرنے لگیں!!
اس پرآپ ہنس پڑے (اگر کوئی اور بزرگ ہوتا تو شایدا نے نماز کی تو ہیں قرار دے کرفتو کی لگا دیتا مگر الله کے رسول اس نیک خاتون کے ولی عقیدہ سے آگاہ تھے اور ان کی رگ مزاح سے ہی واقف تھے اس لئے برامنانے کے بجائے ہننے لگے!!)

حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ اپنی طوالت قامت کے باعث حضرت سودہ خواتین کے گروہ میں دور ہے ہی واضح طور پر پہچانی جاتی تھیں! ان کا بی بھی کہنا تھا کہ عام عورتوں میں حضرت سودہ رضی الله عنہا ایسی خاتون ہوتی تھیں کہ آئیں د کیھ کرمیرے دل میں آتا کہ کاش ان کے جسم میں میری روح ہوتی! مگروہ ایک ایسی خاتون بھی تھیں جن میں حسد پایا جاتا ہے (اور بیا یک ایسی بشری کمزوری ہے جس سے شاید کسی عورت کا کیا کسی انسان کا دل بھی محروم نہ ہو!!)

ام المونین سیده سوده بنت زمعه رضی الله عنها کی عملی زندگی سے ہمارے بہت سے معاشرتی مسائل کاحل میسر آتا ہے اور سیرت نبوی کے بھی بہت سے پہلوا جاگر ہوتے ہیں اور بعض شری مسائل بھی کھل کرواضح ہوتے ہیں ، محدثین کا خیال ہے کہ ان سے صرف پانچ احادیث مروی ہیں جن میں سے سیح ابنجاری ہیں صرف ایک حدیث آئی ہے تا ہم ان سے بڑے برخ میں الله عنهم الله عنهم نے احادیث روایت کی ہیں جن میں سیدنا عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما بھی شامل ہیں۔

# حضرت عاكشه صديقه رضى الله عنها سيرت وسنت كاجراغ روشن

امہات المونین میں سے وہ بستی جوعلم وضل اور حکمت و وائش کا ایک چراغ بن کر امت کے سام اور وائن کا ایک چراغ بن کر امت کے سام کوروش کرتی رہیں اور سیرت وسنت نبوی سے سب کوآگاہ کیا، سیرت و سنت کے علاوہ تاریخ، فقہ اور علم الفرائض میں مرجع خلائق تھیں، اہل علم نے ازراہ ادب و احترام ان کے آستانہ پر اپنے سر جھکائے اور کبار صحابہ نے بھی دینی مسائل کے لئے ان سے رجوع کیا، وہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہیں! آئیس خاتم الا نبیاء رحمۃ للعالمین سے رجوع کیا، وہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہیں! آئیس خاتم الا نبیاء رحمۃ للعالمین سائل کے بیارے القاب سے یاد کیا! تمام از واج مطہرات میں وہی آپ کو بہت زیادہ مجبوب تھیں اور بیارے القاب سے یاد کیا! تمام از واج مطہرات میں وہی آپ کو بہت زیادہ مجبوب تھیں اور ان کی آپ سب سے زیادہ دلجوئی اور ناز برداری بھی فرماتے تھے!

عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاگلشن صدیقی کا ایک سدا بہار پھول تھیں جوسید نامصطفل ملٹی آیا ہے کہ قلب نبوت کے علوم و ملٹی آیا اور کھل کر خانہ نبوی کو اپنی رنگین سے جادیا پھر قلب نبوت کے علوم و معارف کی مہک سے چمنستان امت کومہکا دیا ، ان کے علم وفضل کی روح پرور خوشبو نے مشام امت کومعطر کر دیا اور اینے زندہ جاوید معارف سے مردہ دلوں کوزندگی بخش دی!

امت مسلمہ سیدہ خدیجۃ الکبری رضی الله عنہا کے کرم اور شفقت کے زیر بارہے کہ انہوں نے ہارے آ قا دمولی مصطفیٰ سی آئی ہے ہیں اپنا تن من دھن نچھا ورکر دیا اور انہیں سکون واطمینان کی ایک ایسی گھریلو فضا مہیا کی جس میں آپ نے بغضل الله ہمت و استفلال کا کوہ گراں بن کر منصب نبوت کو نبھایا ہتی کہ کفر شکست کھا کراوند ھے منہ کر گیا ہت کا بول بالا ہوگیا، باطل سرگوں ہوکہ بھاگ گیا اور دین اسلام کوغلبہ وفتح نصیب ہوئی لیکن سے امت ام المونین سیدہ عائشہ صدیقتہ من الله عنہا کی بھی احسان مند ہے جنہوں نے نبوی علم امت کی امانت کو بوری صحت و دیا نت کے ساتھ من وئن اینے بچوں کو نتقل کر دیا ہے، وہ

مومنوں کی صرف ماں ہی نہیں تھیں ان کی ایک فرض شناس معلّمہ بھی تھیں ،علم نبوی کے جو چراغ انہوں نے روشن کی جیک چراغ انہوں نے روشن کی جیک چراغ انہوں نے روشن کی جیک دکھی اور بے مثال ہیں ، ان چراغوں کی روشنی کی چیک دمک اور ابھرتی کچیلتی کرنیں امت کی راہوں کو ہمیشہ منور کرتی رہیں گی!۔

امت مسلمہ کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی ان دونوں عظیم ماؤں نے اس پر بڑے احسان کے ہیں، اگرایک نے ہمارے نبی مکرم وحتشم مسل اللہ اللہ کو حوصل شکن حالات میں ہمت بندهائی اور سہارا دیا ہے تو دوسری نے سنت، حدیث اور سیرت کے نہایت اہم ، مفید اور قیمتی پہلو نمایاں کیے ہیں، اگر وہ نہ ہوتیں تو یہ پہلو پوشیدہ رہتے مگرانہوں نے سب پچھامانت بچھ کر نہایت محفوظ ومعتبرانداز میں اپنے بچوں تک بیسب پچھ پہنچادیا ہے۔

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بیٹی بین سیدنا عبدالله بن عثمان ابو برصدیق رضی الله عنه کی جوقر لیش کی ایک شاخ بنوتیم بن مره سے تھے اور رسول اعظم و خاتم مصطفیٰ ساتھ اللہ عنه کی جوقر لیش کی ایک شاخ بنوتیم بن مره سے تھے اور رسول اعظم و خاتم مصطفیٰ ساتھ اللہ عنها کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر ہے جو بنو کنا نہ سے تھیں (1) حضرت صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما بعثت نبوی سے چاریا پانچ سال بعد پیدا ہوئیں ، آپ کی کنیت ام عبدالله تھی اور بیکنیت انہوں نے نبی ساتھ اللہ اللہ الله عنها بنت ابی کی کنیت ام عبدالله حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اساء بنت ابی کررضی الله عنهم کے مطابق اختیار کی تھی ، حضرت عبدالله حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اساء بنت ابی کبررضی الله عنه کے قرزند تھے وہ حضرت عائشہ رضی الله عنه کے سے جنہیں آپ کبررضی الله عنه کے فرزند تھے وہ حضرت عائشہ رضی الله عنه کے سے جنہیں آپ نے بیٹا بنار کھا تھا (2)۔

ابن الاثیراور حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ رسول الله مظیماً آپیم سے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کا نکاح ہجرت سے پہلے اور حضرت خدیجۃ الکبری رضی الله عنہا کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوا جب ان کی عمر حجے یا سات سال کی تھی ، پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو اجب ان کی عمر نجے یا سات سال کی تھی ، پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جاکر زھتی ہوئی ، اس وقت ان کی عمر نوسال تھی (3)۔ بیا ماہ شوال ہجرت کے پہلے سال

<sup>1</sup> ـ ابن حزم جميرة انساب العرب صفح 137 ـ 138 ، رسد الغابة ، جلد 7، صفح 205 ، الاصابة ، جلد 7 ، صفح 167 ، الاصابة ، جلد 7 ، صفح 167 ، طبعات ابن سعد ، جلد 8 ، طبع الد 164 ، طبعات ابن سعد ، جلد 8 ، طبع المعلمة ، طبع المعلمة ، جلد 1 ، صفح 187 ، دسد الغلبة ، جلد 7 ، مسفح 187 ، دسد الغلبة ، جلد 7 ، مسفح 205

کا دا قعہ ہے، کو یامدینہ پہنچ آٹھ ماہ کاعرصہ گزر چکا تھا، سنر ہجرت میں قافلے کومشکل رستوں سے جھپ چھپا کر گزر نا پڑا، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس اونٹ پروہ سوارتھیں وہ رستے میں ایک جگہ بدک گیا اور دہ بردی مشکل ہے بجیں (1)۔

حضرت خدیجرضی الله عنهای وفات آخضرت سلی الیک المناک خلا کوشیت رکھتی ہے کہ بعد آپ کوایک ہمردد کی حثیت رکھتی ہے، کیونکہ گھر کی چارہ یواری میں تشریف لانے کے بعد آپ کوایک ہمردد اور پی عنوز رہوی ون مجرکی اذبت ناک مخالفت اور بے پناہ و باندازہ تھکاوٹ کے لئے ایک نفسیاتی معانے اور مراپا شفقت وموانست کا کردارادا کرنے کے لئے موجود ہوتی تھیں، بالکل جیسے سیدنا ابوطالب رضی الله عند قریش کے غیظ وغضب اور مکہ کے گئی کو چوں میں آتے جاتے آوازے کئے والے شریدوں کی چیرہ دی کے لئے ڈھال کا کام دیتے تھے گر جب وہ جاتے آوازے کئے والے شریدوں کی چیرہ دی کے لئے ڈھال کا کام دیتے تھے گر جب وہ بھی اللہ کو بیارے ہوگئی میں مرکاردوعالم میں اللہ کو بیارے ہوگئی میں مرکاردوعالم میں اللہ کو بیارے ہوگئی میں مرکاردوعالم میں اللہ کو بیارے کے دوستوں تھے یا یوں سمجھ میں اللہ کو بیارے کے دوستوں تھے یا یوں سمجھ میں اللہ کو بیارے کے دوستوں تھے یا یوں سمجھ میں ایوں میں دول اگرم سائی ایکنی بیاں اندروالے میں درسول اگرم سائی ایکنی بیاں اندروالوں میں درسول اگرم سائی ایکنی بیاں گھلے کے اندروالے نو دکو غیر محفوظ تھے گئے، ان اندروالوں میں درسول اگرم سائی ایکنی بیاں کی شفقت اور والد کا شخط وسکوں ہر دو چھن میں جن سے ماں کی شفقت اور والد کا شخط وسکوں ہر دو چھن میں جن سے ماں کی شفقت اور والد کا شخط وسکوں ہر دو چھن میں جن سے ماں کی شفقت اور والد کا شخط وسکوں کو دیکھ بھال کا انظام ہو۔

چٹانچہ سیرت وتراجم صحابہ کی کتابوں میں ایک ڈرامائی منظر سامنے آتا ہے اور بعض روایات میں اس منظر کے بعض پہلوخود حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنہا کی زبانی بھی منقول ہوئے ہیں، وہ فرماتی ہیں: (2)

'' خولہ بنت علیم حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنهما کی بیوی تھیں اور تحریک اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی ایک سرگرم کارکن محابیہ تھیں ، وہ ایک دن حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول الله ملی ایک دوسری شادی کیول نہیں کر لیتے ؟ آپ نے فر مایا: آپ کی نظر میں رسول الله ملی ایک آپ دوسری شادی کیول نہیں کر لیتے ؟ آپ نے فر مایا: آپ کی نظر میں

<sup>1-</sup> سبل الهدى، جلد 11، صنحه 165، رسد الغلبة ، جلد 7، صنحه 205، الاصابة ، جلد 7، صنحه 157-190، صلية الأولياء، جلد 2 مِنْح ، 54-64

کون ہے؟ حضرت خولہ رضی الله عنہ نے عرض کیا: آپ کنوارارشتہ پبند کریں گے یا بیوہ؟
آپ نے فر مایا: آپ دونوں کی نشاندہی سیجے جو مناسب ہوگا کرلیں گے! وہ کہے لگیں:
کنوارارشتہ تو تمام لوگوں ہے آپ کے لئے زیادہ محبوب رشتہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی الله عنہا کا ہے، بیوہ کا رشتہ بھی ایک ایسی خاتون کا ہے جو آپ پر ایمان لانے والی، آپ کی پیروکار و جان نثار حضرت سودہ بنت زمعہ رضی الله عنہا ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ میں شرکت کی اوروا پسی پر اینے مرحوم شوہر کی رفاقت سے محروم ہو چکی ہیں!!"۔

'' حضرت خولہ رضی الله عنہا دوبارہ رسول الله ملی آیا کے پاس تکمیں اور ان سے فتوی پوچھا، آپ کا جواب میتھا کہ آپ واپس جا کران سے کہیے کہ میں اور وہ تو محض دین اسلام کا رشتہ اخوت رکھتے ہیں، ان کی بیٹی کی بھی بہی حیثیت ہے!''۔

یہ کا کر حضرت ابو بکر رضی الله عند نے خولہ کو انظار کرنے کے لئے کہا اور خودا کھ کر کہیں جلے گئے۔ ام رو مان نے خولہ کو بتایا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر کے لئے عائشہ کا رشتہ ما نگا تھا اور بیتو تم جانتی ہی ہو کہ ابو بکر رضی الله عنہ وعدہ خلافی بھی نہیں کیا کرتے!

چنانچابوبکررض الله عنه مطعم بن عدی کے گھر محے تواس کی بیوی ' احنی' بھی اس کے پاکس موجود تھی مطعم نے اپنی بیوی کی رائے بچھی تو وہ حضرت ابو بکررضی الله عنه سے مخاطب پاکس موجود تھی مطعم نے اپنی بیوی کی رائے بچھی تو وہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے مخاطب موکر کہنے گئی: دیکھیے بھائی ابو بکر!اگر ہم نے اس بچے کی شادی آپ کے گھر کر دی تو آپ تو

اسال کے ندہب سے دور کردیں گے۔ یہ تو آپ کا ادر آپ کے ندہب کا ہوکر رہ گا،
تب حضرت الوہکر رضی الله عنہ مطعم کی طرف متوجہ ہوکر پوچھنے لگے: تو بھائی آپ کی کیا
رائے ہے؟ میری رائے بھی وہی ہے جو آپ بن چکے جیں! یہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق
رضی الله عنداس یفین اور تسلی کے ساتھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے جیں کہ بات ختم ہوئی اور اب ان
سے وعدہ نہ نبھانے کی کوئی ذمہ داری باتی نہیں رہی چٹانچہ واپس آ کر حضرت خولہ رضی الله
عنہا سے فرماتے ہیں کہ بی بی اب آپ رسول الله ملل ایکے ایک کے جو میں کر سکتی ہیں کہ جب
عنہا سے فرماتے ہیں کہ بی بی اب آپ رسول الله ملل ایکے ہیں کر سکتی ہیں کہ جب
عنہا تشریف لاسکتے ہیں!" (1)۔

(۱) حضرت عائشہ کی کم عمری کی شادی کی بات کی جاتی ہے کہ چھرسال کی عمر میں نکاح اور پھر نوسال کی عمر میں رخصتی لوگوں کو ذرا عجیب کائتی ہے، اس موضوع پر مصری عالم، ادیب، شاعر اور محقق عباس محمود العقاد اور مولا ناسید سلیمان ندوی کی با تیں معقول اور قابل فہم ہیں (2)۔ تفاصیل وہاں سے دیکھی جاسکتی ہیں اور پچھ با تیں مقدمہ کتاب میں آبھی چکی ہیں۔ تفاصیل وہاں سے دیکھی جاسکتی ہیں اور پچھ با تیں مقدمہ کتاب میں آبھی چکی ہیں۔ (۲) بعض پور بی مخروں نے ''داستان عشق' سمجھ کراسے اپنے ناولوں کا موضوع بنانے کی کوشش بھی کی ہے مگر مذکورہ تفاصیل اس بدگمانی کی تائید سے قاصر ہیں، حضرت عاکشہ صنی الله عنہا کے تو رشتے کی بات پہلے کہیں طے ہو چکی تھی جس کا علم نہ حضرت خولہ کو تھا نہ دسول الله عنہا کے تو رشتے کی بات پہلے کہیں طے ہو چکی تھی جس کا علم نہ حضرت خولہ کو تھا نہ دسول الله علیہ نیاز نے کھی اس رشتے کا ادادہ کیا تھا، یہ تو حضرت خولہ کی تجویز تھی جو مطعم بن عدی

<sup>1-</sup> سبل الهدى، جلد 11، صفحه 165، اسد الغاب، جلد 7، صفحه 205، الاصلية، جلد 7، صفحه 157-190، صلية الأولياء، جلد 2، صفحه 54-64

<sup>2-</sup>الصديقة بنت العديق سيرت عائشه

کے گھروالوں کے اسلام کے 'خوف' کے باعث عملی شکل اختیار کرسکی!

يہ بھی درست ہے کہ رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله عنها سے بیاہ کی محبت تھی اور وہ بھی بحیثیت شوہر آپ سے بے اندازہ اور سچا پیار کرتی تھیں مگر میر شنداز دواج میں منسلک ہونے کے بعد کی بات ہے! میاں بیوی میں البی معصوم اور سی محبت تقاضائے بشریت بھی ہے اور حکم شریعت بھی ایہ یا کیزہ محبت کا اعلیٰ نموندامت کے لئے قابل تقلید ہے!! یہ بھی درست ہے کہ بی کریم مالی آئی کواس رشتہ از دواج کی خواب میں بشارت ملی تھی اس لحاظ سے میں مفترت زینب بنت جحش کے نکاح کی طرح ایک ربانی فیصلہ کہا جاسکتا ہے کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ربانی کا پہلا مرحلہ ہے، لیکن ایک تو بیشادی کی بشارت ہے معاشظ کی پشین کوئی نہیں تھی! پھر بیجی واضح نہیں کہ بیخواب حضرت عائشہ کی پیدائش سے سلے کا ہے یارشتداز دواج میں منسلک ہونے کے بعد کی بات ہے اور زیادہ قرین قیاس موخر الذكر صورت ہى ہے اس لئے كہ بير بات آپ نے شادى كے بعد حضرت عائشہ كو بتائى اور انہوں نے آ گے اسے روایت کیا ، کہیں نہیں آیا کہ حضور مالی ایکی نے بیخواب حضرت عاکشہ کی پیدائش ہے پہلے دیکھااورلوگوں کو بتا بھی دیا تھا، بیتو میاں بیوی کے عہدو پیان کی بات بھی ہوسکتی ہے کہ بیرشنداز دواج پہلے ہے مقدرتھااور بیہ جنت میں آخرت کی زندگی میں بھی قائم ودائم رہےگا!

(۳) دوشادیوں کے سواسر کارسانی آیلی کی باقی تمام شاویاں حالات کا تقاضا اور وقت کی ضرورت تھی جیسے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ سے حضور سانی آیلی کی شادی کے دو تقاضے تھے جو پورے ہوئے ایک بچوں کی خفاظت و تکرانی اور دوسرے ایک بچی مومن خاتون، جاں نثار صحابیہ اور عمر رسیدہ بیوہ کی مدد پیش نظر تھی صرف دو شادیاں مرضی اور خوشی کی شادیاں کہی جا سکتی ہیں، ایک حضرت خدیجہ ہے جس کی سلسلہ جذبانی ایک نیک اور معزز خاتون کی طرف سے تھی جو آ پ کے صدق و امانت اور حسن اخلاق سے متاثر ہونے کا نتیجہ تھا اور اس کے علاوہ '' نبی منتظ' کے متعلق احبار میہود اور رہبان نصاری کی پیشین گوئیوں کے باعث سیدہ خدیجہ کا جمی بنو ہاشم (خصوصاً حضرت ابوطالب، حضرت عبدالمطلب اور حضرت آ منہ سلام خدیجہ کا جمی بنو ہاشم (خصوصاً حضرت ابوطالب، حضرت عبدالمطلب اور حضرت آ منہ سلام

الله علیهم) کی طرح حضور ملٹی ایکے غیر معمولی مستقبل پریفین تھا! عمر کے تفاوت کے باوجودآب نے بیرشته منظور فرمالیا اور دوسری شادی حضرت عاکشرضی الله عندے ہے،تمام امہات المومنین میں صرف یہی کنواری تھیں ، تمریہ شادی بھی ایک نیک خاتون کے واسطے سے طے ہوئی اور نکاح ہونے سے پہلے تک ان سے کسی بات یا ملاقات کا اشارہ تک بھی نبیں ملتا، پھراگروہ کم عمری کی وجہ سے شادی کے ابھی قابل نہ ہوتیں تو حضرت خولہ رضی الله عنہا کے ذہن میں ان کا آپ کے لئے موزوں رشتہ ہونا کیے آتا؟ حضرت عائشہ رضی الله عنها كانام س كربيرى ال ب كه حضرت محمصطفیٰ ملفی این الم بیما مجسمه عدل وانصاف اور داعی حقوق انسانی چیپ حیاب بلاچون و چراایک" بیک" سے نکاح کے لئے تیار ہو جائیں اور پیر بھی نہ ہیں کہ وہ تو ابھی شادی کے قابل ہی نہیں! یہ بھی محال ہے کہ ان کا نکاح کے قابل ہونا یا نہ ہوسکنا حضور اکرم مالی ایک کے علم میں نہرہ بجین کے خلص دوست ہے ، من شام کا آنا جانا تقا، دوست کے گھروالوں کے متعلق اتنا بھی معلوم نہ ہو کہان میں سے کون کون کس کس عمریا اہلیت کا ہے؟ بیکی محال ہے کہ دوسرے کے سودے پرسودا کرنے یا دوسرے کے رشتہ پر رشته كرنے سے امت كون كرنے والى بستى كے اكر علم ميں ہوتا كه حضرت عائشہ و منى الله عنها كارشتة تومطعم بن عدى كے بينے سے موچكا ہادر حضرت خولدرضى الله عنهاكى تجويز سنتے بى حضرت ام رومان رضى الله عنها كے ياس اين رشته كى بات چلانے كے لئے بلا جمجك اور بلاتر دوروانه نه کرتے بیتمام محالات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی معصوم ملک ایکی ہے اسے جگر ى ياركے كھرتى شام آتے جاتے بات كوكريدا تك ند ہوگا يا خدانخواستىكى ميں " دىچيى" كى ہوگی ،صرف اتناعلم تھا کہان کے دوست ابو بکرصدیق رضی الله عنہ کے بچوں میں عائشہ نام كى بى شادى كے قابل ہوسكتى ہے، پر بى كے والدين كا فورى رومل بھى قابل توجه ہے، والده کوصرف بیج جمک تقی که پہلے والے رشته کا کیا کریں ہے؟ اور والدکوصرف بیرتر دو تھا کہ " بھائی کی بیٹی ' بھائی کے نکاح میں کیسے آسکتی ہے تمرییے کی نے بھی نہیں کہا کہ وہ تو ابھی کم عمر بی ہے اور شادی کے قابل بی جیس ہے!! ای طرح مکہ اور مدینہ کے منافق اور وسمن جو باتیں کمرکر نی مافی ایم پر بچر اچھالنے ہے بھی باز نہیں رہتے ہے ان میں ہے کسی نے بھی

بھی اس' کم عمری کی شادی' کا ذکر تک نہیں کیا ور نہ وہ کم عمر بچیوں سے نکاح کا طعنہ دینے سے بھی نہیں چو کتے! بیسب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی غیر معمولی یا رواج کے فلاف بات پیش نہیں آئی، اس لئے سب کے سب چپ رہے حالانکہ تنبی بیٹے کی مطلقہ سے شادی پر انہی لوگوں نے آسان سر پر اٹھالیا تھا!

حضرت خولہ بیان کرتی ہیں کہ حضور سالی آئی ہے۔ شرعی فتوی مل جانے کے بعد کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ان کی بیتی نہیں! اسلام قبول کر لینے کے ' خوف' سے مطعم کے گھر والوں کا منگئی تو ٹر دینے کے بعد سید نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بی بی! اب آپ جائے اور سرکار سالی آئی ہے عرض سیجئے کہ اب آپ نکاح کے لئے تشریف لا سکتے ہیں چنانچہ آپ تشریف لا سکتے ہیں چنانچہ آپ تشریف لا سے اور جمرت سے پہلے مکہ میں نکاح ہوگیا اور تین سال بعد مدینہ منورہ جاکر رفعتی بھی ہوگئیں! عقاد کے نزدیک شادی کے وقت وہ چودہ سال کی عمر میں ہوہ بھی ہوگئیں! عقاد کے نزدیک شادی کے وقت وہ چودہ سال کی تشریف (1)۔

چوسال اورنوسال کی عمر میں نکاح اور رخصتی کو ایک اور زاویہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک' غیر معمولی' خاتون تھیں جنہیں غیر معمولی کاموں کے لئے قدرت نے منتخب کرلیا تھا۔ کو یا سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنہما ایک غیر معمولی بکی تھیں! وہ کوئی معمولی بکی ہرگز نہ تھیں! الله تعالی کی حکمت غالبہ قادرُہ نے انہیں ایک غیر معمولی معمولی بکی ہرگز نہ تھیں!ان کے شوہر بھی ایک غیر معمولی معمولی کے بنایا! وہ کسی معمولی شوہر کے لئے بھی ہرگز نہ تھیں!ان کے شوہر بھی ایک غیر معمولی ہستی کے مالک تھے بلکہ انہیں معمولی کہنا اور سمجھنا بھی کفر ہے!! وہ کسی معمولی کام کے لئے ہستی کے مالک تھے بلکہ انہیں معمولی کہنا اور سمجھنا بھی کفر ہے!! وہ کسی معمولی کام کے لئے

<sup>1-</sup>العديقة بنت العديق بسيرت عائشه

بھی پیدائیں کی گئی تھیں بلکہ ان کا فرض مضی یا ان سے لیا جانے والا کام بھی ہے حد غیر معمولی تھا! ان کے غیر معمولی بلکہ بے حداور بے انہا غیر معمولی تھا! ان کے غیر معمولی بلکہ بے حداور بے انہا غیر معمولی تھا! ان کے غیر معمولی بلکہ بے حداور بے انہا غیر معمولی انسانیت کے لئے اسوہ حنہ بنے اور انسانیت تک کی کہیوٹر کے ذریعے محفوظ طور پر پہنچنے جاری تھی اس کام کے لئے ایک غیر معمولی حافظ کی مالک غیر معمولی رافظ میں پوری امانت ودیا نت کے ساتھ امت کو نتقل معمولی حافظ کی مال نے امت کی معلم بن کر اپنے بچول کو سب بچھ عطافر مادیا! سیرت و کے حدایت کی مال نے امت کی معلم بن کر اپنے بچول کو سب بچھ عطافر مادیا! سیرت و سنت کے جو پہلوامت مسلمہ کوام الموشین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کے واست سنت کے جو پہلوامت مسلمہ کوام الموشین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کے واست نہیں ملی نہ دیگر افہات الموشین رضی اللہ عنہا کے احسان مند اور شکر گزار ہیں نہیں اسلے میں ذرا علیہ بات الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے ، لیکن آسے اسلے میں ذرا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے ، لیکن آسے اسلے میں ذرا تاریخ سے بھی پوچھ لیتے ہیں!

تمام سروتراجم کی کتابیں حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے علم وضل کے مناقب ومحالد

ہے جری پڑی ہیں، کبار صحابہ کرام رضی الله عنہم اور انمہ تابعین نے ان سے حدیث روایت

گی ہے، نقہی مسائل دریافت کیے ہیں اور علم المیر اٹ کے الجھے ہوئے مسائل یا توباب علم

نبوی سیدنا علی مرتضٰی کرم الله وجہدالکریم حل فرماتے تھے یا لوگ ام المونین صدیقہ بنت

صدیق رضی الله عنہما کے حضور ہیں حاصر ہو کر اپ شوالات کے تبلی بخش جواب پاتے تھے،

سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنہ عرب کے انساب واشعار کے ماہر اور حافظ تھے بلکہ وہ تو خود

بھی اعلیٰ در ہے کے شاعر تھے اور ان سے ایک دیوان شعر بھی منسوب ہے، اس لئے اپ

والدگرای کی ہے میراث بھی حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے پاس تھی ، (1) چنا نچہ حضرت عروہ

بن زبیر رضی الله عنہما فرماتے ہیں:

<sup>1 -</sup> المعربقة بنت الصديق، سيرت عائشه

مَا رَأَيْتُ آحَدًا مِنَ النَّاسِ آعُلَمَ بِالقَرآنِ وَلَا فَرِيْضَةٍ وَلَا بِحِلالٍ وَلَا بِحِدامٍ وَلَا بشعر وَلَا بِحَدِيْثِ العربِ وَلَا بِحِلالٍ وَلَا بِحِدامٍ وَلَا بشعرٍ وَلَا بِحَدِيْثِ العربِ وَلَا بِنَسَبٍ مِنْ عائشة رضى الله تعالىٰ عنها "كرامان عائشه ميرورة آن كاعالم علم ميراث جائے والا ، حلال وحرام كا علم ركھے والا ، عربی شاعری اور عربوں كے حالات وانساب جائے والا ميں نے علم ركھے والا ، عربی شاعری اور عربوں كے حالات وانساب جائے والا ميں نے

کوئی اور انسان ہیں دیکھا'(1)۔
حضرت عروہ جب کہتے کہ امال جی اجھے آپ کے نقیمانہ کمالات پر جبرت ہوتی ہے تو اسے سے فرماتی تھیں: ہاں کھے بیتو پہتہیں نا کہ میں رسول الله ملٹی آئیلی کی ہوی اور الوہ کر کی بیٹی ہوں؟ کبھی وہ کہتے کہ عربی شاعری اور عربوں کی تاریخ کے متعلق آپ کا علم جیران کر دینے والا ہے تو فرما تیں: ابو بکر کی بیٹی نہیں ہوں! وہ تو ایا م العرب اور عربی شاعری کے سب سے والا ہے تو فرما تیں: ابو بکر کی بیٹی نہیں ہوں! وہ تو ایا م العرب اور عربی شاعری کے سب سے برا ہے عالم تھے اور جب بھی عروہ یہ کہتے کہ طب کے متعلق آپ کا علم کہاں سے آیا؟ تو جواب ہوتا: طب نبوی کوتو نہیں جانتا کیا؟ (2)۔

امام ابن الجوزی وغیرہ نے امام سفیان بن عیدیند کا تول نقل کیا ہے کہ تمام امہات المومنین اورخوا تین امت کاعلم ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف حضرت عائشہرضی الله عنها کاعلم رکھا جائے تو صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنها کا پلز ابھاری ہوگا!!(3)۔

حضرت مسروق رحمة الله عليه مشهور تابعی بین اور روات حدیث مین نهایت اعلی مقام رکھتے ہیں، وہ بھی حضرت عائشہ رمنی الله عنها سے حدیث روایت کرتے تو ہمیشہ یوں کہتے شے: (4)

حَدَّثَنِى الصِّدِيْقَةُ بِنْتُ الصِّديقِ حَبِيبَةُ حبيبِ اللهِ الْمُبَرَّأَةُ فِي كتابِ اللهِ اللهِ المُبَرَّأَةُ فِي كتابِ الله

"ليني مديث ميل في صديقه بنت صديق رضى الله عنها الله كے صبيب كى

2\_الينياً 4\_حلية الاولياء، جلد 2 م م فحد 54 1 رالعبريقة بنت العبريق بهيرت عائشه 3 رمفة الصفوة ، جلد 2 معني 23 حبیبہ کتاب الله میں جن کی بے گنائی نازل ہوئی ہے ئے۔

صلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کی بہت پیاری کتاب ہے اور اہل تصوف کا خوبصورت تذکرہ کا آغاز خوبصورت تذکرہ ہے، سرچشمہ تصوف وروحانیت رحمۃ للعالمین سلی آئے آئے ہے۔ تذکرہ کا آغاز کیا ہے چرصحابہ کرام رضی الله عنہم، تابعین اور اولیاء الله کے تذکرے ہیں ہر تذکرہ کا

افتتاح ایسے چنے ہوئے الفاظ سے کرتے ہیں جوشخصیت کی سیرت وکردار کا جوہراور نچوڑ ہوتا ہے، وہ حضرت عائشہر صنی الله عنہا کا ذکریوں شروع کرتے ہیں:(1)

''اورانهی (اولیاءالله) میں سے صدیقہ بنت صدیق ہیں جوعتیقہ بنت عتیق بھی ہیں، حبیبہ حبیب بھی ،الله کے مقرب وخطیب اعظم سید الرسلین محرم الفائی الله کے مقرب وخطیب اعظم سید الرسلین محرم الفائی الله کے مقرب کا پیغام لانے تمام عیوب سے بری، ولول کے شک سے پاک اور جنہوں نے علام الغیوب کا پیغام لانے والے جریل کو اپنی آئھول سے دیکھا بعنی ام المونین عائشہ رضی الله تعالی عنہا!''۔ والے جریل کو اپنی آئھول سے دیکھا بعنی ام المونین عائشہ رضی الله تعالی عنہا کے متعلق تبعرہ سیمی ابونیم اصفہانی ہی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا کے متعلق تبعرہ کیا ہے: (2)

كَانَتُ للدنيا قالية وعن سُرورِها لاهية وعلى فَقْدِ اللهِهَا بَاكِيَةً

''لینی وه دنیا کوحفیر بیجھنے والی، دنیا کی خوشیوں کوفراموش کرنے والی اور اپنے محبوب شوہر کے کھوجانے پررونے والی تعین''۔

حضرت محمار بن یا سررضی الله عنه کے سامنے جب کوئی بھی حضرت عائشہ کی شان میں الله تعانی شان میں الله تعانی کا مرتکب ہوتا تو فر ماتے: (3)'' تو بدشکل ہو، بچھے کتے بھو کلیں! چپ ہوجا!! کیا تو الله تعالی کے حبیب مظافی آیا کہ کی مجبوب بیوی کی شان میں میرے سامنے گستاخی کرتا ہے؟ حالا نکہ وہ تو جنت میں بھی رسول الله مظافی آیا کہ کی رفیقہ حیات ہیں!''۔

سیدهٔ کا ننات حفرت فاطمة الز ہراء رمنی الله عنها ایک مرتبه حفرت عائشہ رمنی الله عنها کے خلاف از داج مطہرات کی شکایت لے کر کئیں تو حضور اکرم ملی ایک ان کی شکایت

2-اليناً 3\_اليناً

1 \_ صلية الاولياء، جلد 2 م فحر 54

س کر فرمایا: اے میری پیاری بیٹی!تم اپنے والد کی محبوب رفیقہ حیات کالحاظ کیا کرو!'' ابن الجوزی کے الفاظ ہیں (1) کہ:

إِي بُنَيَّةً! السَّتِ تُحِبِينَ مَا أُحِبُ؟ فقالت: بَلَى فَقَالَ: فَالَّت: بَلَى فَقَالَ: فَاحَبِّيُ هَا أُحِبِينَ هَا إِنْ اللَّهِ فَا أُحِبِينَ هَا إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

"اے پیاری بیٹی! کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ توسیدہ کا کنات نے فرمایا: ہاں کرتی ہوں! آپ نے فرمایا: تو پھر بیٹی اس (عائشہ) سے محبت کیا کرو!"۔

سیدہ کا کنات رضی الله عنہا کے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے از واج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کو اپنانما کندہ بنا کر بھیجا تو آئیس بھی یہی جواب دیا گیا، اس پر وہ عارفت طلب وہ حضرت عاکشہ کی شان میں کچھ نا مناسب با تیں کرنے لگیں، اس پر وہ اجازت طلب نگاہوں سے نبی کریم ملکہ لیّے آئی کی طرف و کیھنے لگیں جو چپ چاپ س رہ ہے تھے، آپ نے اشہات میں سر ہلایا تو حضرت عاکشہ رضی الله عنہا نے ملل گفتگو سے حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کو اجو اب کردیا تو آپ مسکراتے ہوئے فرمانے گئے: '' بیتو ابو بکر کی بٹی ہیں!''(2)۔ عنہا کولا جو اب کردیا تو آپ مسکراتے ہوئے فرمانے گئے: '' بیتو ابو بکر کی بٹی ہیں!''(2)۔ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی الله عنہا نے اپنی باری حضرت عاکشہ رضی الله عنہا کود سے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی الله عنہا نے دی گئی چنا نچہ نبی کریم ساٹھ لیّے آئی از واج نے محسوں کیا تو حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا نے مطالبہ کیا کہ جب آپ باتی از واج نے محسوں کیا تو حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا نے مطالبہ کیا کہ جب آپ باتی از واج کے ہاں ہوں تب بھی لوگ تحف لایا کریں، آپ نے مرایا: میں لوگوں کی خوشی اور آزادی پر پابندی تو نہیں لگاسکا! کوئی جب چا ہے تحفہ لائے میں اضرار کیا تو آپ نے فرمایا: میں مون تب جب انہوں نے سہ بارہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا: (3)

<sup>1-</sup>صفة الصفوة ، جلد2، صنحه 19-35 ، الاستيعاب ، جلد4 ، صنحه 1881-1885 ، طبقات ، جلد5 ، صنحه 58 ، اسدالغلبة ، جلد7 ، منحه 187 -190 ، ببل الهدى ، جلد 11 ، صنحه 164 -183 2-اليناً

يَا ام سلمةَ الاتُوْذِيْنِي فِي عَاتَشة

"ام سلمه! مجھے عائشہ کے معاملہ میں اذبیت مت دو بعنی مت ستاو"

رسول اکرم سائید اینی ایسی می حق تلفی گوارائیس فرمائی بیوی کا پورا پورا حصه رکھا، کسی کے ساتھ بانسانی یا کسی کی حق تلفی گوارائیس فرمائی، البته ولی جذبات کسی بشر کے اپنے بس میں نہیں ہوتے ، دل تو الله رحمٰن ورجیم کے دست قدرت میں ہوتا ہے، اسی لئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے الله! میرے بس میں تو یہی انصاف بی ہول تو تیرے لئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے الله! میرے بس میں تو یہی انصاف بی ہول تو تیرے بصف تندرت میں ہے! چنا نچہ اپنے دل میں آپ نے سیدہ خد یجرضی الله عنها کی جگہ کسی کسی کو نہیں دی ان کے بعد سیدہ عائشہ ان کی چیتی بیوی تھیں اور آپ ان سے بے حد لا فرپیار کرتے تھے، دل جوئی کے لئے اور آئیس خوش رکھنے کے لئے ان کی ہر بات مانے تھے، حتی کہ ان کی ہر بات مانے تھے، حتی کہ ان کی عادات اور طبعی میلانات پر بھی نظر رکھتے تھے اور اس سے آئیس آگاہ بھی فرماتے کہ ان کی عادات اور طبعی میلانات پر بھی نظر رکھتے تھے اور اس سے آئیس آگاہ بھی فرماتے

<sup>1</sup> رصفة الصفوة ، جلد2 ، صنح 19-35 ، الاستيعاب ، جلد4 ، صنح 1881-1885 ، طبقات ، جلد5 ، صنح 85 ، اسدانغابة ، جلد7 ، منح 187 -190 ، بل الهدى ، جلد 11 ، منح 164 -183

رہتے تھے، ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ! میں تہمارے دل کی بات کو بھانپ لیتا ہوں تقی کہ اگرتم دل میں ناراض یا راضی ہوتو اس کا بھی مجھے تمہاری گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے، جب تم ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو:" مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کا قتم ہے' کیکن جب مجھ سے خوش ہوتی ہوتو کہتی ہو:" مجھے محمد ملتا المالی کے رب کا قتم ہے' کیکن جب مجھ سے خوش ہوتی ہوتو کہتی ہو:" مجھے محمد ملتا المالیہ کے رب کی قتم ہے!" (1)۔

مالی اخراجات میں بھی رسول اکرم سائی ایکی از واج مکر مات میں کوئی فرق یا امتیاز کھی نہیں برتا، خیبر سے جود گیراز واج مطہرات کو ماتا تھا وہی حضرت عاکشہ کو بھی عطا ہوا، بہی حال تھا وقت کی تقسیم کا، اس میں بھی کسی کی حق تلفی بھی گوار انہیں فر مائی لیکن جب دلی محبت اور قدر شناسی کا سوال ہوا تو آپ نے فر ما یا کہ تور توں میں میر سے نزد میک عاکشہ رضی الله عنہا سب سے زیادہ عزیز ہیں بالکل اسی طرح تمام مردوں میں سے جھے ان کے والد سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنہ عزیز ہیں! آپ نے یہ بھی فر ما یا کہ جس طرح عربی کھانوں میس ثرید کو دوسر سے کھانوں میں بربرتری حاصل ہے اسی طرح عاکشہ کو جھی خوا تین پر فضیلت حاصل ہے اور یہ بھی دراصل تسکین ذوق اور دلی پسندنا پسندکا مسئلہ ہے!!(2)۔

صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنها کا قلب مصطفیٰ سلی الله الله عنها کا قلب مصطفیٰ سلی الله الله عنه اور مقام محض کوئی نسوانی حسن ظاہری کے سب نہ تھا بلکہ سیرت واخلاق میں جو بلند مرتبہ ومقام حضرت عائشہ رضی الله عنها کا تھا مکارم اخلاق کے مالک صادق وامین سلی آئیلی کی پند اور محبت کا اصل سبب تھا، کم عمری کے باوجود حضرت عائشہ کی فاضلانہ گفتار و کردار آئیس باقی ازوائی مطہرات سے اونچا کر گیا، وہ ایک بھولی بھالی سادہ طبیعت، صاف گو، حق پرست اور سچائی بہند خاتون تھیں لیکن اپنے شوہر سے تچی محبت اور وفاداری میں بھی کامل تھیں، حق شناسی اور پہند خاتون تھیں لیکن اپنے شوہر سے تچی محبت اور وفاداری میں بھی کامل تھیں، حق شناسی اور پہند خاتون تھیں لیکن اپنے شوہر سے تجی محبت اور وفاداری میں بھی کامل تھیں، حق شناسی اور پہند خاتون تھیں کے سامنے سرکو جھکا دینا انہوں نے اپنے والد صدیق اکبر رضی الله عنہ سے سیکھا تھا، حق بہنچا ہے ناورا سے فوری طور پر بلا چون و چرا مانے میں حضرت عائشہر ضی الله عنہا کو بھی تر ددیا ہی بھاری بھی کی ہوری دین و دنیا کی بھاری بھی کی ہوری دین و دنیا کی بھاری

<sup>1</sup>\_صغة الصفوة، جلد2، منخه19-35، الاستيعاب، جلد4، منخه1881-1885، طبقات، جلد5، منخه 58، اسدالغابة ،جلد7، منخه187-190، ببل الهدى، جلد11 منخه164-183

ذمدداری ڈالے ہوئے بیاضیاردیا گیا کہ چاہوتواسے نہ مانے ہوئے الگ ہوجاؤاور چاہو تو الله تعالی اور اس کے رسول ملی آئی آئی کا رستہ اختیار کروتو نبی کریم ملی آئی آئی نے حضرت عاکشہ سے فر مایا کہ اس معاملہ میں اپنے والدین سے بھی مشورہ کرلوتو صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنہا کا جیا تلاصاف خمیر اور صاف زبان کا جواب تھا کہ جھے الله ورسول کا رستہ اختیار کرنے کے لئے کسی مشورہ کی ضرورت نہیں! (1)۔

بشرى تقامضے انسانی زندگی كالازمه ہے، سوتن سے جلایا بھی ایک ایبا ہی بشری تقاضا ہے، حضرت سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام کا این سوتن ہے کبیدہ خاطر ہونا تورات اور تاریخ سے ثابت ہے، اینے بانجھ بن کے باعث بے اولاد شوہر کی خود حضرت ہاجرہ سے شادی كروائي مكرولا دت اساعيل عليه السلام كے بعد نسوانی بشری جذبات نے سيدنا اساعيل عليه السلام اوران کی والدہ ما جدہ کوجلاوطن کرانے پرمجبور کردیا، از واج مطہرات بلاشہ نیک دل، یاک دامن اور ایمان وتفوی سے متصف تھیں تمربایں ہمہ بعض بشری تفاضوں کاظہور قدرتی بات تھی اور ایسے معصوماند نسوانی جذبات کے اظہار سے نہتوان کی شان میں کمی آتی ہے اور ندامت کواس پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے بلکدامہات المونین سے ان بشری تقاضوں کے ظاہر ہونے میں امت کے لئے عبرتیں اور مسلم خواتین بلکہ پورے عالم نسوانیت کے كے سبق تصور كرنا جاہيے، نبى ياك ما الله الله الله الله الله تعالى نے خلق و فا داری اوراحسان شناس کے جو ہر سے بھی مزین فر مایا تھا، جس طرح آپ نے اپنے يارغارا درمددگاروفا دارصديق اكبررضي الله عنه كے احسانات كوبھی بھی فراموش نه كيا اور برملا اعتراف اوراظهارفر مائے رہے ای طرح مومنہ اولی ،موٹس غم اور اپناتن من دھن قربان کر د بينے والى رفيقه حيات سيده خديجة الكبرى رضى الله عنها كوبھى ان كى وفات كے بعد بھى ان کے عظیم احسانات سمیت بھی فراموش نہ کیا اور امہات المومنین کی موجود کی حتی کہ سیدہ عائشہ ص، يقدر ضي الله عنها كے سامنے بھي صبح وشام انہيں كا دفر ماتے رہے، ایک دن حضرت عاكشہ

<sup>1 -</sup> صفة الصفوة ، جلد2 ، صفحہ 19-35 ، الاستیعاب ، جلد4 ، صفحہ 1881-1885 ، طبقات ، جلد5 ، صفحہ 58 ، اسدالغابۃ ، جلد7 ، منحہ 187 -190 ، ببل الہدى ، جلد 1 ، منحہ 164 -183

ے ندر ہا گیااور کہنے گیں:

" یا رسول الله! ایک عمر رسیده خاتون تعیس خدیج! الله نے آپ کوان کا بہترین بدل کوئی بدل عطافر مادیا ہے! سرکار سل الله ایک الله نے ان کا بہترین بدل کوئی نہیں عطافر مایا! والله! وه مجھ پرایسے وقت میں ایمان لا کیں جب سب لوگوں نے میر اانکار کر دیا تھا، انہوں نے میری اس وقت تقدیق کی جب سب لوگ میری کی خیب سب لوگ میری کی خیب پر کمر بستہ تھے، اس نے مجھے ایسے حالات میں اپنی دولت میں شریک کیا جب سب لوگوں نے مجھے اس سے محروم رکھا ہوا تھا! میرے الله نے تمام اولاد مجھے اس سے محروم رکھا ہوا تھا! میرے الله نے تمام اولاد مجھے اس سے محروم رکھا ہوا تھا! میرے الله نے تمام اولاد مجھے اس سے محروم رکھا ہوا تھا! میرے الله نے تمام اولاد

یہ مجبوب شوہر کی اپنی محبوب ہیوی کے سامنے صاف کوئی تھی اور ایک وفا دار شوہر کی المرف ہے اپنی وفا دار مرحومہ ہیوی کی احسان شناسی کا اعلان تھا ، ایک کم عمر ، بھولی بھالی مگر ایک اعلان تھا ، ایک الله عنهما کوانداز ہ ہی نہیں ایک اعلی ادراک کی مالک اور بلنداخلاق صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنهما کوانداز ہ ہی نہیں یقین بھی ہوگیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبری رضی الله عنها کی حقیقی خدمات اور عظمت کیا ہے اور ایہ کہ ان کے مجبوب شوہر رسول خدا ملٹی الله عنها کی حقیقی خدمات اور مقام کیا ہے اور ان کی شان گھٹانے سے ان کے دل کوئٹی تھیں لگ سکتی ہے ، اس لئے معافی ما تکتے ہوئے فور آبول اٹھیں کہ نو الله اسلیم انگری فی مقام کیا ہے اور ان کی افسی کہ نو الله اسلیم انہ کہ ان کے معافی ما تکتے ہوئے ور آبول اللہ اسلیم کے معاملہ میں آپ کے دل کو کھی تھیں نہیں پہنچاؤں گی' (1)۔

اس واقعہ سے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی شخصیت کے بعض پہلونما یاں طور پرسامنے آتے ہیں، ایک تو بے ساختہ نسوانی بشریت کا اظہار ہے جو کسی وضاحت یا دلیل کا مختاج نہیں ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کی زبان سے اپنی سوتن کی تعریف خوشی سے گوار انہیں کر سکتی بلکہ کوئی انسان بھی اپنے خاص ساتھی سے اپنے کسی بھی حریف یا رقیب کی تعریف خوشی سے گوار انہیں کرسکتا، بیانسانی فطرت اور بشری تقاضا ہے، اس کا جمیں اعتراف ہے!

<sup>1-</sup>مغة العنوة، جلد2، صنح 19-35، الاستيعاب، جلد4، صنح 1881-1885، طبقات، جلد5، صنح 58، اسدالغابة ، جلد7، منح 187-190، بهل الهري، جلد 11، صنح 164-183

لیکن جو چیز انہیں عظمت ورفعت عطا کرتی ہے اوراس کا اعتراف کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ ان کی قوت ایمانی اور حب رسول ہے، انہیں رسول الله سلی آئیلی کے اس احسان عظیم کا شعور ہے کہ وہ ہادی برخی اور حس انسانیت ہیں، ان کی ناراضگی اور ناپیند یدگی سے ایمان جاتا ہے، ایک موکن انسان کے لئے اول و آخرا پی دولت ایمان کو بچانا فرض اولین ہے اور وہ الشعوری ایک موکن انسان کے لئے اول و آخرا پی دولت ایمان کو بچانا فرض اولین ہے اور وہ الشعوری طور پر بھی اپنے ایمان پر کوئی حرف نہیں آنے دیتا، رسول الله سلی آئیلی کی محبت واحر ام کے باب میں ام المونین رضی الله عنها کی میہ پاکیزہ روش امت کے لئے مثال عبرت وموعظت ہاب میں ام المونین رضی الله عنها کی میہ پاکیزہ روش امت کے لئے مثال عبرت وموعظت ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی رہنمائی کا سامان کیا ہے اور امت ان کی احسان مند ہے، انہوں نے اپنے صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنها ہونے کا واضح جوت دیا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کی فوری انابت الی الله اور طلب عفو و مغفرت ہمیں الله علامت کی یاد دلاتی ہے جن کا قرآن کریم میں بصراحت ذکر ہے اور خصوصاً سورہ آلے عمران (آیت:135) میں آیا ہے کہ علم وشعور ہونے پروہ فوری طور پرتوبہ وانابت کے لئے سبقت کرتے ہیں اور علطی پرضد واصراران کا شیوہ ہیں ہے۔

یان کی روش ذہانت اور عقل سلیم کی مقدار وافر کی بھی دلیل ہے، انہوں نے حقیقت حال کا ادراک کرنے میں دیر نہ لگائی، اپنی نسوانی بشریت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی حیثیت اور مقام نبوت کا ادراک کرلیا، صدیقی تربیت اور صحبت نبوی پوری طرح جلوہ گرنظر آتی ہے، ام المونین عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا جس علم نبوی کی امانت دار ہیں وہ اس کی پوری مستحق وحق دار ہیں، جونور علم انہوں نے امت تک پہنچایا اس نے انہیں لغزش سے پوری سے وقت دار بھی ہیں، جونور علم انہوں نے امت تک پہنچایا اس نے انہیں لغزش سے بھی بچایا، صدیق اکبر کی دختر نیک اختر اور رسول اعظم و خاتم سائی آئیل کی رفیقہ حیات کو ایسا ہی ہونا چا ہے!!۔

ایمان و محبت کے نقاضے نے انہیں کچھ در کے لئے یہ بھلا دیا کہ وہ آپ کی چینی بیوی بیں اور شوہر نے ان کی ہر بات کو گوارا کرنا ہے، اول وآخروہ نی سلخ ایک ہر ایمان لانے والی امتی ہیں، اگر ان سے یہی حیثیت خدانخواستہ چھن گئی تو پھر ان کے لے نوح اور لوط علیہا السلام کی بیویوں کی حیثیت سے امت کوکوئی غرض نہیں!

ایے حریف یا ممقابل کی تعریف کرنے کے لئے کوئی زبان کھولنے کی ہمت تو کیا كرے گا چہ جائيكہ اس كى تو تعریف سننے کے لئے بھى كوئى كان آمادہ ہیں ہوتے ليكن جب معامله اپنی ضره یاسوتن کا ہوتو پھرتو بات اور بھی بوجھل اور ناپیندیدہ ہوجاتی ہے مگریہاں ہمیں ا يك عجيب سامنظر دكھائى ديتا ہے،حضرت عائشەر ضى الله عنہا كے توشايدوہم وگمان ميں بھى نه ہو کہ حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے بعدوہ رسول الله کی زوجیت میں آسکتی ہیں۔ کھلونوں اور جھولے کی دنیا ہے جو بی ابھی باہر نہ آسکی ہوا ہے مومنہ اولی کامقام اور خد مات اسلام کا ام المونين كى اسلام اور پيغمبراسلام ملتي اليام كياليام كياليام كياليام ملتي اليام المونين كى اسلام اور پيغمبراسلام ملتي اليام كياليام میں ان کے مقام بلند ہے آگاہی حاصل ہوئی حقیقت شناس اور قدر دان عائشہ نے اپنا موقف درست کرنے میں درنہیں لگائی، وہ الفضل للمتقدم (اولیت والے کوفضیلت حاصل ہے) کے اصول سے آگاہ تھیں چنانچہ جب سبقت واولیت کا تاج سیدہ خدیجہ رضی الله عنہا کے سر پرنظر آیا اور معلوم ہوا کہ ان کی شان گھٹا نا نہ صرف ان کی حق تلفی ہے بلکہ نگاہ و دل مصطفیٰ ملی اینامرتبہ می کم کرناہے جوصد بقہ بنت صدیق رضی الله عنہا کو ہر گز گوارا نەتھا،اس كئے وہ بلاتر دداور بلاچون و چراا يني كوتا ہى كااعتراف كرتى ہيں اور آئندہ اس سلسلے میں کچھ نہ کہنے کا عہد باندھ لیتی ہیں تا کہ آپ کے لئے دلی سکون اور اطمینان کا باعث ہو اورخود حضرت عائشہ ہے محبت ووابستگی میں کوئی فرق ندآنے پائے بیا ایا کارنیک ہے جسے مولا ناروم کے الفاظ میں صرف وہی بندہ خدا انجام دے سکتا ہے جس کی دوررس عقالی نظر ہمیشہ انب میں برین ہے (مرد آخر بین مبارک بندہ ایست!!) پیخو کی انبیں اینے والد گرامی سے در شد میں میسر آئی اور اس لئے اکثر مواقع پر حضور اکرم ملی ایکی فرمایا کرتے تھے كه انها ابنة ابى بكورية الوبكررضى الله عندكى بيني بين اوراى لئے وہ اور ان كے والد سركار ماليًا لِيَهِمْ كَ لِيَّ أَحَبُّ النَّاسِ "سب سے زیادہ محبوب تھے!! (1)۔

<sup>1</sup> ـ صفة الصفوة ، جلد2 ، صفح 19-35 ، الاستيعاب ، جلد4 ، صفح 1881-1885 ، طبقات ، جلد5 ، صفح 58 ، اسدالغابة ، جلد7 ، صغر 187-190 ، سبل الهدى ، جلد 11 ، صفح 164-183

الرجمي ميال بيوى مين اختلاف بيدا موجاتا اور فيصله ندموياتا تواكثر اوقات رسول الله مَلْخُهُ لِيَهِمْ ابْنَا" مقدمه "حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے سامنے پیش فرما دیتے اور ان كا فیصله رسول الله ملي الله ملي المين من من موتا، بيشتر كتب سير وتراجم من ميدوا قعه مذكور ہے كه ايك روز حضرت ابوبكررضى الله عندن بي ملكي الميالي من من المالي من من من المان من من المان و حضرت عاكثه رضى الله عنه كواو تجي آواز ميس بولتے سنا، وہ جب اندرآئے تو بیٹی ہے كہا: ام رومان كى بجي! تورسول الله مالي الله مالي الماست او تي آواز من بات كرتى ہے؟ وه عصه ميں اپنى بينى پر ہاتھ المانا چاہتے تھے مگررسول الله مالی ایک مالی ہیں کے نیج میں حائل ہو گئے جب ابو بكر باہر جلے نہیں ہومیں نے نیج میں پڑ کے تھے اس مخص سے بچالیا؟ اتنے میں حصرت ابو بکر رمنی الله عنه دوباره اجازت لے کراندرآئے تو دیکھا کہ آپ حضرت عائشہ رمنی الله عنہا ہے ہلی مذاق كررے ہیں،حضرت ابو بكر رمنى الله عنہ كہنے لگے كہ جس طرح تم نے اپن " حالت جنگ' میں مجھے شرکت کا موقع دیا تھا اس طرح اب حالت امن میں بھی شریک کرلو!!(1) ابن عساکرنے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ایہا ہی اختلاف دوبارہ ہواتو حضرت نے فرمایا: '' چلوعا نشه کسی کو ثالث بنالیتے ہیں ہم کس پرمطمئن ہوگی کیاعمر بن الخطاب رضی الله عنه كوثالث بناليس؟ حضرت عا مُشدر منى الله عنها كين آليس: تا با با نا! ميں أنبيس اينا ثالث بهي تهيس بنادُل كي، وه تو بهت سخت اور خشك طبع بين!! تو كياتم ايينه والدكو ثالث بنانا پيند كرو كى؟ حضرت عائشه رضى الله عنهااس يرراضي موكنيس!

رسول الله ملی آیا می حضرت ابو بکررضی الله عند کو بلا بھیجا جب وہ تشریف لے آئے تو آپ نے شکایت کی کہ دیکھیے یہ یول کہتی ہیں بھی یوں کہتی ہیں آپ بی انصاف کیجئے!

حضرت عاکشہ رضی الله عنہا کہنے گئیں: یا رسول الله! خدار ابات معاف معاف اور تجی بی کہے گا! اس برصد این اکبروضی الله عند نے آئیس زور سے تھیٹر دے مارا جس سے ناک پر

<sup>1-</sup>ملة الصفوة، جلد2،منخه19-35، الابتيعاب، جلد4،منخه1881-1885، طبقات، جلد5،منخه58، اسدالغلبة ،جلد7،منخه187-190، بنل الهدى،جلد11،منخه164-183

چوٹ گی اور دونوں نقنوں سے خون بہنے لگا اور فر مایا: "ام رومان کی بچی! سچ صرف تو بولے گی اور تیرا باپ بولیں سے؟ پھر حضرت کی اور تیرا باپ بولیں سے؟ پھر حضرت ابو بکر رضی الله عند نے تھجور کی ایک ٹہنی اٹھا لی اور بیٹی کو مارنا جا ہا! مگر وہ تحن میں ادھرادھر دوڑ نے لگیں اور آخر کاررسول الله ملٹی نی آئی ہے آکر جے شکیں!

اس پررسول الله ملنی این الله ملی این الله ملی این الله می این الله می الله می الله می الله می الله می این الله می این الله می الله می

ایک مرتبه حضرت عائشہ رضی الله عنہانے پوچھا: ''یارسول الله! بیتو بتا ہیئے کہ آپ مجھ سے محبت تو کرتے ہیں مگر بیمضبوط کتنی ہے؟!''۔

حضورا کرم مالی این کے فرمایا: کے فقد و العجبل (میری محبت اس قدر کی ہے جس قدر رسی کی ہے جس قدر رسی کی گرہ کی ہوتی ہے)۔

اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنہا اکثر فرما تیں: کیفف العُفدَةُ (گرہ کا کیاعالم ہے؟) تو آپ کا جواب ہوتا: عَلیٰ حَالِهَا (پہلے کی طرح ہے!)(1)۔

علامہ شامی صالحی اور دیگر سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہی کریم ملائی آبہ ہم معلق اللہ ہوئے ، وہ رور ہی تھیں اور ان کے پاس سیدہ کا مُنات فاطمہ زمراءرضی اللہ عنہا ہیٹی ہوئی تھیں ، آپ نے وجہ بوچھی تو بتایا کہ ' مجھے فاطمہ رضی الله عنہا نے برا بھلا کہا ہے!' حضورا کرم ملٹی آبی کے سوال پرسیدہ کا مُنات نے اثبات میں جواب دیا تو ارشاد فرمایا' کیا تم اسے پہند نہیں کرتیں جسے میں پہند کرتا ہوں؟' تو انہوں نے اثبات میں جواب دیا ، تب ارشاد ہوا: ' کیا تم اسے ناپند نہیں کرتیں جے میں انہوں نے میں انہوں کرتیں جے میں ایس خواب دیا ، تب ارشاد ہوا: ' کیا تم اسے ناپند نہیں کرتیں جے میں انہوں کرتیں جو میں انہوں کرتیں جے میں انہوں کرتیں جے میں انہوں کرتیں جے میں انہوں کرتیں جو میں دیا ہوں کرتیں جو میں دیا ہوں کرتیں جو میں انہوں کرتیں جو میں دیا ہوں کرتیں جو میں کرتیں جو میں کرتیں کرتیں جو میں کرتیں جو میں کرتیں کرتیں کرتیں جو میں کرتیں جو میں کرتیں کرتیں ہوں کرتیں کر

<sup>1</sup> ـ مفة العنوة ، جلد2 ، منح 19-35 ، الاستيعاب ، جلد4 ، منح 1881-1885 ، طبقات ، جلد5 ، منح 85 ، اسدالغابة ، جلد7 ، منح 187-190 ، ببل الهدى ، جلد 11 ، منح 164-183

نالسند كرتا مول؟ "سيده كائنات رضى الله عنها كاجواب يم بهي اثبات ميس تقا، اس بررسول محبت كرنا جائي ! "ال يرحضرت فاطمه رضى الله عنهانے فرمایا: میں آئندہ عائشہ سے كوئى الی بات نہیں کہوں گی جس سے انہیں دکھ ہو' (1)۔

صحاح کتب حدیث کےعلاوہ اصحاب سیروتر اجم نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول الله فرمایا چلود وژلگاتے ہیں دیکھتے ہیں کون تیز بھا گتاہے،اس دور بیں تو حضرت عا کشرضی الله عندا کے نکل کئیں مگر پھر جب اس متم کا موقع آیا تو وہ دوڑ میں پیچھے رہ کئیں کیونکہ ان کاجسم بهارى موكياتها، أس يرنبي ما الله الميني ألم المناه المانيا عائشه الهذه بِتِلْكَ! (عائشه! مقابله بہلے والے مقالبے کا جواب ہے!!)(2)۔

ایک دفعہ حبشہ کے بچھنو جوان مدینہ منورہ میں آئے اور خراج عقیدت کے لئے دربار نبوی میں حاضری دی وہ عقیدت ومسرت کا اظہار کرنے کے لئے گیت گاتے اور رقص كرتے جارے تھے، كيت كے الفاظ تھے' محمرطيب' (محمرسان البار انسان ہيں!) بيج اورعورتیں ان کے گردجمع ہو گئے تھے۔ نبی ملٹی ایٹی نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کو آواز دى: حميراء! ادهرآؤ، منظرد يكهنا پسند كروگى؟ انہوں نے اثبات ميں جواب ديا اورآ کے بردھ كرا پناچېره رسول الله ملتي الله على كنده ير ركه ديا، انبول نے ان ير اين جا درمبارك كا پردہ کردیا ، کافی در ہو چکی تو آپ نے یو جھا! کیا ابھی دل نہیں بھرا؟ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے عرض کیا: یارسول الله! جلدی نه سیجئے! یہی سوال اور یہی جواب کئی بار وہرایا گیا مگر بيمنظرتب حتم مواجب حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه تمودار موية!!(3)\_

یہ چیدہ چیدہ واقعات ہیں، اس متم کے واقعات سے کتب حدیث، سیرت، تاریخ

<sup>1</sup> ـ صفة الصفوة ، جلر2 ، صفح 19-35 ، الاستيعاب ، جلر4 ، صفح 1881-1885 ، طبقات ، جلر5 ، صفح 88 ، اسدالغابة ، جلد7، صفحه 187-190 سيل الهدى، جلد 11 مفحه 164-183 2\_الفِنا 3\_الينياً

اسلام اور تراجم صحابہ کرام رضی الله عنہم مجری پڑی ہیں، ان کا مقصد اور فاکدہ جہال سیدہ عاکثہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنہما کی سیرت و شخصیت کے عنقف پہلوسا منے لانا ہے، ان سے سرکار دو عالم سلی آئی آئی محبت اور آپ کی نظر میں ان کی قدر و منزلت ثابت کرنا ہے وہاں ان کا اصل فاکدہ سیرت طیبہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات کے اہم پہلوخصوصاً کھر بلو اور از دواجی زندگی کے نہایت اہم پہلونمایاں کرنا بھی ہے ان واقعات سے اس ملی سیر میں امت کے لئے ایک اسوہ حد مراض آتا ہے اور گھر بلو اور از دواجی زندگی میں مد ملی ہیں امت کے لئے ایک اسوہ حد مراض آتا ہے اور گھر بلو اور از دواجی زندگی میں مد کی زندگی ہے، حضرت عاکثہ صدیقہ نے اور دیگر از واج مطہرات نے بھی ۔ رسول پاک سلی آئی آئی کی گھر بلو زندگی کو یوں کھول کی زندگی ہے، انہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں سے رسول الله سلی آئی آئی کی گھر بلو زندگی کو یوں کھول دیا ہیں کر بیان کر دیا ہے کہ جس کے بعد کوئی بات امت سے پوشیدہ نہیں رہی ۔ حتی کہ بعض ایسی با تیں بھی جو بظام بیان کر نا مشکل ہے مگر جیسے جسے انسانی ذہن اور تدن ترق کر رہا ہے یہ باتیں نہ صرف گوار آ بھی جانے گئی ہیں بلکہ ضروری بھی ، ان ہیں سے کوئی بات اخلاق اور فریض ہے ہرگر با ہزئیں ہے، یہ باتیں اسوہ حنہ کا حصہ ہیں اور ان سے آگائی ہر امتی کاحق ور فریض ہے ہوئی ہر مسلمان اسوہ حنہ کی بیروی کا بابند بنایا گیا ہے!

حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا تمام از واج مطہرات میں اس لحاظ ہے بھی منفرد
ہیں کہ ان کی بیگناہی اور پاک دائنی پرقر آن کریم کو الله تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے جو قیامت
عک قائم ودائم ہے اور سورت النور میں واقعہ افک (اگر جھوٹا الزام یا تہمت کسی باخبراور ممکن
صدتک ملوث ہونے والے انسان پر ہوتو بہتان ہے اور اگر بیالزام یا تہمت کسی غافل ، ب
خبراور ملوث ہونے کے امکان ہے بھی دور خض کے لئے ہوتو بیافک ہے جو بہتان ہے بھی
بڑھ کر ہے) مکارانہ افتر اوقر ارپا چکا ہے لہذا اس کے بعد اس کی تفاصیل اور دلائل اہل
ایمان کے لئے ایک تکلف ہوگا، واقعہ افک رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول کے
د ماغ کی پیداوار تھا گراس میں چند مسلمان بھی دھو کے میں آگر اس کے ہمنو اہو گئے تھے ان
میں سے ایک حسان بن ثابت انساری رضی الله عنہ بتائے جاتے ہیں، اگر چہ بعض اہل علم

#### Marfat.com

نے اس افتر اء پردازی میں ان کی شرکت کوئے تشکیم ہیں کیا کیونکہ وہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کی شان میں کہتے رہے ہیں (1)۔

حَصَانٌ رَزَان مَا تُزَنُّ بِرُيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرُثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَا فِلِ حَلِيْلُةُ خَيْرِ الْخَلْقِ دِيْنًا وَ مَنْصَبًا نَبِي الْهُدَى وَالْمَكُرُمَاتِ الْفَوَاضِل مُهذَّبَةٌ قَدُ طَهِّرَ اللَّهُ خِيمَهَا وَطَهِرُّهَا مِنْ كُلِّ بَغْي وَبَاطِل فَإِنْ كُنُتُ قَدُ قُلُتُ الَّذِي قَدُ زَعَمْتُمُ فَلَا رَفَعَتْ سَوْطَي اِلَّى أَنَا مِلْي وَإِنَّ الَّذِي قَدُ قِيْلَ لَيْسَ بِلَاثِطٍ بِهَا الدُّهُرَ بَلُ قُولُ امْرِي بِي مَاحِل فَكَيْفَ، وَوُدِّي مَا حَييْتُ وَنُصُرِتِي لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ زَيْنُ الْمَحَافِلِ رَأْيُتُكِ، وَلْيَغْفِرُ اللَّهُ لَكِ حَرَّةً مِنَ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ ذَاتِ الْغَوَائِلِ عَقِيلُةُ أَصُلِ مِنْ لُوِّي بُنِ غَالِبٍ كِرام المُسَاعِي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زَائِل (۱) " وه ياك دامن اور يروقارخاتون بين، ان يركسي مشكوك كردار كي تهمت نبيس لگاني جا سكتى، وه بے گناہوں كى غيبت يابد كوئى سے بھى دورر بنے والى بين '۔

(۳)''سواے لوگو!اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس کاتم نے بدگمانی سے مجھ پر الزام لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ یاؤں شل کردے!''۔

(۵)''اوریہ جی س لوکہ جو بات میرے حوالے سے کہی گئی ہے الله تعالی نے انہیں اس سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہوا ہے، البتہ یہ بات (جومیرے حوالے سے کہی گئی ہے) کسی السخف کا تول ہے جو مجھ پرجھوٹی ہمتیں باند صنے میں لگار ہتا ہے!''

(٢) " بھلا يہ كيے ہوسكتا ہے (كريس الى بات كبول) جب كذيب تك زنده مول

<sup>1-</sup>الاستيعاب، جلد 4 من في 188 ، ديوان حمان من في 273

میری مخلصانہ محبت اور میری مدور سول الله ملٹی نیکٹی کے اہل خانہ کے لئے وقف ہے اور اسے بطور زینت محافل میں ذکر کیا جاتا رہے گا!"۔

(2) ((اے ام المومنین!) الله تعالیٰ آپ کی مغفرت کا بهامان کریں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ تو ایک شریف خاتون ہیں، پاک دامنوں میں سے ہیں، آپ غلط روش رکھنے والیوں میں سے ہیں، آپ غلط روش رکھنے والیوں میں سے نہیں ہیں!

(۸) '' آپ تو ایک محترم خاندانی اصلیت رکھنے والی خاتون ہیں ، آپ تو بنولؤی بن غالب کے خاندان کی عزت والم ہیں جوشریفانہ کام کرنے والے تنصان کی عزت وعظمت کوتو سمجی بھی زوال نہیں!''۔

بيمنه توزاور لأجواب شهادت ہے جوزندہ جاويد دليل ہے سيدہ عائشه صديقه رضى الله عنها کے کردار اور اخلاق پر، بیالک الیی ہستی کی گواہی ہے جس کی اسان شمشیر صفت کے لئے زبان نبوت دعافر ما چکی ہے اور انہیں در بارنبوی کا شاعر قرار یانے کا فخر حاصل ہو چکاہے۔ حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنهما نبي بياك ما لله الله الله الله المستد مسلمه كاندبهي پيشوا اورمفسر قرآن ہونے كاخطاب بھي رسول الله مالي الله على طرف سے عطا ہوا ہے، وہ آخری ایام زندگی میں سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنہما کی مزاح پرس کے کے تشریف لائے ،اندرآنے کی اجازت مانگی تو فرمانے لگیں: بھلااب مجھے ان کی طرف ہے حسن کردار کی سند کی کیا ضرورت ہے مگران کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن الی بمررضی الله عندنے عرض کیا: اے ام المونین! بیتوابن عباس صنی الله عنهما ہیں آب کے گھرانے کے ایک نیک آدمی ہیں، آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے ہیں، فرمانے لکیں: اچھا تو انہیں اندرآنے کی اجازت ہے،حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبما اندرآئے اور فرمایا: ام المونين! آپ كوبشارت موكيونكه محمصطفى ملتي ايكم اور دوسرے احباب سے آپ كے جاملنے کے درمیان صرف اتناسافا صلدرہ گیاہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے الگ ہواور آپ الله ماليًا إله ماليًا إلى محبوب چيزتو بميشه يا كيزه چيزې موا كرتى تقى (اورآپ تومحبوب ترين بيں!)

#### Marfat.com

حضرت عائشہ نے فرمایا: "اچھاجی!" پھرابن عباس رضی الله عنهمانے کہا ابواء میں آپ کا ہا کہ ہوگیا تھا، رسول اکرم سلٹ اُلیے ہم ہوگیا تھا، رسول اکرم سلٹ اُلیے ہم ہوگیا تھا، دسول اگرم سلٹ اُلیے ہم ہوگیا تھا مازل ہوا" اگر پانی نہ طے تو پاکیزہ می مل سکا تب الله تعالیٰ کی طرف سے تیم کرنے کا تھم نازل ہوا" اگر پانی نہ طے تو پاکیزہ می مل سکا تب الله تعالیٰ کی طرف سے تیم کرنیا کرو، (سورت النماء: 43) پر دفست و سہولت امت مسلمہ کوآپ کے طفیل اور آپ کی برکت سے میسر آئی، پھر مطح نامی نمک خوار خادم نے اپنے پاس سے آپ کے خلاف بہتان گھڑ اتو ساتویں آسان سے اللہ جل جلالہ نے آپ کی پاک دامنی کا براکت نامہ خلاف بہتان گھڑ اتو ساتویں آسان سے اللہ جل جلالہ نے آپ کی پاک دامنی کا براکت نامہ نازل فرمایا، جب کی مسجد میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے تو آپ کی شان بھی صبح وشام ناوت ہوتی ہے!۔

حضرت عائشہ رضی الله عنہانے بین کرفر مایا: ''جانے دوابن عباس الی باتوں کواور اپنی طرف سے حسن کردار کی بیصفائی بھی رہنے دو! والله! بیں تو اپنے رب کی مختاج بندی ہوں! میری تو آرز دہے کہ کاش میں مث کرنسیامنسیا ہوجاؤں!!''(1)۔

الله تعالیٰ کی قدرت کا یہ فیصلہ تھا کہ سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنہا امت کے دین سہولتوں کا دسیلہ بنیں ، ان بیں سے میقات جج کی سہولت بھی ہے، جولوگ جج وعرہ اور زیارت حربین سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانے ہیں کہ میقات شعیم سے عمرہ کا احرام بائدھنے کی سہولت شاید امت کو بھی نصیب نہ بائدھنے کی سہولت شاید امت کو بھی نصیب نہ ہوتی نہ ہوتی تو زیادہ سے زیادہ عمرے کرنے کی یہ سہولت شاید امت کو بھی نصیب نہ ہوتی ، اسی طرح جج کے دوران مسلمان خواتین کے لئے گئی اور سہولتیں اور مسائل جج وعمرہ کا جم کی مصرت عاکشہ کا مرہون منت ہے! چنا نچہ یہ فصل واقعہ کتب صحاح ستہ کے علاوہ سے کہ بھی حضرت عاکشہ کا مرہون منت ہے! چنا نچہ یہ فصل واقعہ کتب صحاح ستہ کے علاوہ سیرت و تر اجم کی کتب میں بھی فہ کور ہے کہ حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ بم ہوگ جو اور عمرہ کا احرام بائدھ کر اور تلبیہ پڑھتے ہوئے چل پڑے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا بھی ہمارے قافلے میں تھیں ، جب سرف کے مقام پر پہنچ تو ان کی صدیقہ رضی الله عنہا بھی ہمارے قافلے میں تھیں ، جب سرف کے مقام پر پہنچ تو ان کی معدیقہ رضی الله عنہا بھی ہمارے قافلے میں تھیں ، جب سرف کے مقام پر پہنچ تو ان کی ماہواری شروع ہوگئی ، مکہ مکرمہ بینچ کر جمیں طواف کھہا اور سعی کا تھم ہوا پھر رسول الله سائی آئیلیا ہم

<sup>1</sup> يسبل الهدى، جلد 11 م فحه 169 ، حلية الاولياء ، جلد 2 م فحه 55

نے ہمیں حلال ہونے کا حکم دیا، ہم نے پوچھا پیطت کس کس چیز کے لئے ہوگی، فرمایا جو لوگ تم میں سے ہدی نہیں لائے اور طواف وسمی سے فارغ ہو گئے ہیں ان کے لئے ہر چیز حلال ہے جتی کہ مجامعت اور خوشبولگانا بھی حلال ہے، یوم عرفہ میں ابھی جاررا تیں باقی تھیں پھر یوم تروپیکوہم نے دوبارہ احرام باندھ لئے،رسول الله ملی آیا جھنرت عائشہ کے پاس کئے اور دیکھا کہ وہ رور ہی تھیں ہوچھا: کیابات ہے؟ عرض کرنے لگیں: میری ماہواری کے دن آگئے ہیں ،لوگ عمرہ کر کے حلال جھی ہو چکے مگر میں اس سے محروم رہ گئی ہوں ،اب لوگ جے کے لئے احرام باندھ کرجارہے ہیں میں مجبوراً بہاں بیتھی ہوں! آنخضرت مالی ایکی آپائی نے فر مایا: عائشہ فکرمت کرو! یہ ماہواری تو خالق کل نے آدم کی بیٹیوں کے لئے مقدر کردی ہے لیکن فکر مندی کی کوئی بات نہیں عسل کرلواور احرام کی نیت کرلواور جج کے لئے نکل چلو، چنانچینی ،عرفات اور مزدلفہ کے مناسک انہوں نے اداکیے جب وہ یاک ہو تنیں تو طواف كعبداورصفاومروه كي سعى كى ،تب رسول الله مالي الله مالي الله ما ياتمهاراج اورعمره سبهمل مو گیا!لیکن حضرت عائشہ نے عرض کیا یارسول الله! مجھےا ہے دل میں پچھ کی سیمحسوں ہر رہی ہے کہ میں عمرہ کے لئے طواف اور سعی نہ کر سکی اس لئے تسلی نہیں ہوئی! چنانچہ رسول الله 

حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ رسول الله ملی ایکی کے صحابہ کرام رضی الله عنہم کو صدیث نبوی کے متعلق جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ سیدہ عائشہ رضی الله عنہا ہے رجوع کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے پاس وسیع علم موجود ہے! حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسا خطیب بھی نہیں و یکھا جو سیدہ عائشہ سے بڑھ کرفیج و بلیغ اور ذبین وظین ہو!!(2)۔

حافظ ابن عبدالبرنے الاستیعاب میں نقل کیا ہے کہ رسول الله ملٹی ایٹی اکثر فرمایا کرتے

<sup>1</sup> يسبل الهدى، جلد 11 م صفحه 169 ، حلية الاولياء، جلد 2 م صفحه 55

<sup>2</sup> سبل البدى مجلد ? أسفحه 179

سے کہ عائشہ کو دیگر خوا تین اسلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جوٹر یدکو دیگر خوردنی اشیا پر حاصل ہے! (1) ابوقعیم اصفہانی کا بیان ہے کہ انہیں اپنے والدگرامی کی طرح قدیم عربی شاعری پر بھی عبور حاصل تھا اور حسب موقع کلام عرب سے خوبصورت انداز میں استشہاد کرتی تھیں، ایک موقع پر وہ سوت کات رہی تھیں اور نبی کریم مالٹی این استشہاد مرمت فر مارہ ہے، پسینہ کے چیکتے ہوئے قطرے درخ انور پر بجیب سال پیش کررہے تھ، مرمت فر مارہ ہے، پسینہ کے چیکتے ہوئے قطرے درخ انور پر بجیب سال پیش کررہے تھ، وہ جرہ مہارک کو دیکھے جا رہی تھیں، آپ نے پوچھا: عائشہ جرت سے کیادیکھتی ہو؟ عرض کیا: یارسول الله! آپ کے چرہ مہارک پر پسینہ کے قطرات جوشن و جمال کا سامان بیدا کر رہے ہیں اگر اسے جا بلی دور کا شاعر ابو کبر البذی دیکھ لیتا تو وہ بھی بول اٹھتا کہ اس کے اشعار میں کی نوجوان کے سن و جمال کی جوستائش کی گئی ہے اس کے بول اٹھتا کہ اس کے اشعار میں کو جوان کے سن و جمال کی جوستائش کی گئی ہے اس کے اصل سختی تو آپ ہیں۔ رسول الله سٹی آئی ہے؟ بوچھا: عائشہ! ابو کبیر کے وہ اشعار کیا تھے؟ اصل سختی تو آپ ہیں۔ رسول الله سٹی آئی ہو جوان کے سن و جمال کی جوستائش کی گئی ہے اس کے مصل کیا کہ اس نے کہا تھا:

وَمُبَرًا مِن كُلِّ غُيْرٍ حَيْضَةٍ وَفَسَادِ مُوْضِعَةٍ وَدَاءِ مُغُيلِ وَإِذَا نَظَرُتَ إِلَى أَسِرَّةٍ وَجُهِ بَرِقَتْ كَبَرُقٍ عَارِضٍ مُتَهَلِّلٍ وَإِذَا نَظَرُتَ إِلَى أَسِرَّةٍ وَجُهِ بَرِقَتْ كَبَرُقٍ عَارِضٍ مُتَهَلِّلًا (ا)" وه برباضياطي كرف والى، دوده پلاف والى كه بكارُ اور دوران حمل بدير بيزى كرف والى ورت كى بيارى سے ياك ہے!"۔

(۲)'' جب تم اس کے حسیس رخسار کو دیکھو گے تو وہ یوں چمکٹا دمکتا دکھائی دے گا جیسے اٹھنے دالے بادل کی بحلیاں ساں پیدا کرتی ہیں!!۔

بیشعر سی کررسول اکرم سالی این کے ان کے حسن انتخاب کی داد دیتے ہوئے فرمایا کہ " "عائشہ! الله تعالیٰ تخفیے جزائے خیرعطا فرمائے! تو بھی مجھے دیکھ کرایسے ہی خوش ہوتی ہے جس طرح تخفیے دیکھ کرمجھے مسرت حاصل ہوتی ہے!" (2)۔

<sup>2</sup>\_ملية الاولياء، جلد2، منحه 56

تعقی که حفرت عررضی الله عنه نے جب امہات المومنین کے لئے دی دی ہزار درہم مقرر کے بیت و حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے لئے دو ہزار درہم اضافی مقرر فرمائے ،اکثر اہل علم نے ان کے فضائل کے باب میں لکھا ہے کہ آئیس دیگر از واج مطہرات پر دی وجوہ سے فضیلت حاصل ہے: ان کے علاوہ کوئی کنواری دوشیزہ حضور سلے آئیہ کے نکاح میں نہیں آئی اور کسی حاصل ہے: ان کے علاوہ کوئی کنواری دوشیزہ حضور سلے آئیہ کے نکاح میں نہیں آئی اور کسی نازل ہوا، رسول اگرم سلے آئیہ کی ان سے شادی کی بشارت جبر میل علیہ السلام لائے ، ایک نازل ہوا، رسول اگرم سلے آئیہ کی ان سے شادی کی بشارت جبر میل علیہ السلام لائے ، ایک ہی برتن سے بیک وقت دونوں مسل کر لیتے تھے، آپ نماز پڑھ دہے ہوتے اور وہ سامنے سو رہی ہوتی تھیں، صرف ان کی معیت میں رسول الله سٹے آئیہ پر وحی نازل ہوئی اور بیشرف اور ہوئی اس رات وفات کے وقت آپ کا سرمبارک ان کی گود ہیں تھا، جس رات وفات ہوئی اس رات حفرت عائشہ نے اپنے دائتوں سے زم کر کے دیا تھا اس مطرح آخری باران کالعاب دبمن آپ کے لعاب دبمن میں شامل ہوگیا تھا! (1)۔

یفیعت بھی آپ نے انہیں ،ی فر مائی تھی کہ ' عاکشہ! اگرتم مجھ سے محبت میں آسلنے کی آرزور کھتی ہوتو پھر مال دنیا میں سے استے پر ہی تناعت اور اکتفاء کرنا جوایک مسافر کی زاد راہ کے برابر ہو، دولت والوں کی مجلس میں مت بیٹھنا ،کسی کپڑے کوال وقت تک پرانامت سمجھنا جب تک اسے کئی بارٹا نکے نہ لگالؤ' حضرت عاکشہ یہ بھی فر مایا کرتی تھیں کہ کم سے کم کنا ہوں کے ساتھ الله تعالیٰ کے حضور پیش ہونا افضل ہے اس لئے جو مسلسل کوشش میں سبقت کرنا چاہے اسے بس کثرت گناہ سے نکے کی کوشش کرنا چاہیے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ کولکھا کہ جب کوئی بندہ الله تعالیٰ کی نافر مانی کا مرتکب ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے تو ستائش کرنے والے لوگ بھی اس کی برائی بیان کرنے گئتے ہیں! (2)۔

ہمیشہ روز ورکھتی تھیں ،خوف خدا کا یہ ، ہا لہوں کے وقت فرماتی تھیں کاش میں

<sup>1</sup> ـ طبقات، جلد 8 منحد 63 معلية الاولياء نزر 2 منحد 54 - 61 معقة الصفوة ، جلد 2 منحد ن 2 ـ اليناً

بیدائی نہ ہوتی ، یا میں ایک درخت ہوتی جو بیج کرتا اور اپنا تن اوا کرتارہتا ، لوگوں کو تھم دے رکھا تھا کہ میر اجنازہ درات کو سادگی کے ساتھ اٹھا یا جائے اور گمتا م انداز سے جنت البقیع میں عوام کے ساتھ وفن کیا جائے ، سخاوت اور قناعت کا بیحال تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ نے میجد نبوی میں شامل کرنے کے لئے ان کا حجرہ فریدا تو ایک لاکھ درہم قیمت ڈائی، حضرت عاکشہ نے بیتمام رقم روزہ کے عالم میں فقراء کو بانٹ دی گر اپنی افطاری کے لئے حضرت عاکشہ نے بیتمام رقم روزہ کے عالم میں فقراء کو بانٹ دی گر اپنی افطاری کے لئے کہتے ہوئا بھی بھول گئیں! چھیا سٹھ سال کی عمر میں 58 ہجری میں سترہ رمضان المبارک کو فرت ہوئی میں فرت ہوئیں نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے پڑھائی اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئیں! (1)۔

<sup>1-</sup>طبقات، جلد8، منحه 63، صلية الأولياء، جلد2، منحه 54-61، صفة الصفوة، جلد2، منحه 18 2- سبل الهدى، جلد 11، منحه 179

عبدالله بن عامر بن ربیداور عبدالله بن حارث بن نوفل رضی الله مهم بھی شامل ہیں (1)۔ عطاء بن رباح کا قول ہے: (2)

كَانَتُ عَائِشَةُ أَفَقَهُ النَّاسِ وَاعْلَمَ النَّاسِ وَ اَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيَا في الْعَامَّةِ

" حضرت عائشہ رضی الله عنہا سب سے بڑی ماہر فقہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں "۔
والی اور عوام کے بارے میں سب سے اچھی رائے رکھنے والی تھیں "۔
حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد کا قول قل کرتے ہیں : (3)

مَا رَايُتُ اَحَداً اَعُلَمَ بِفِقْهِ وَلَا بِطِبٌ وَلا بِشِعْرِ مِنْ عَائِشَةَ

" میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے بڑا فقہ، طب اور شاعری پرعبور رکھنے
والاکوئی نہیں دیکھا''۔

امہات المونین خصوصاً حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے رسول اکرم سلطہ اللہ اللہ عنہا نے رسول اکرم سلطہ اللہ اللہ عنہا نزندگی، آپ کے معمولات اور سیرت پاک کے جو پہلوامت کے سامنے نمایاں کیے ہیں، ان کی قدرو قیمت اورافا دیت کا اندازہ کرنے کے لئے سیدسلمان ندوی کی' سیرت عائش' کے اس اقتباس کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے: (4)

"عشاء پڑھ کرآپ ججرے میں داخل ہوتے ، مسواک کر کے فور اُسور ہے ، پچھلے پہر بیدا ہوتے ، تہجد کی نماز ادا فرماتے ، جب رات آخر ہوتی تو حضرت عائشہ رضی الله عنہا کواٹھاتے اور وہ اٹھ کرآپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوجا تیں اور وہ اٹھ کرآپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوجا تیں اور وہ اور دہ انہ کا بیدہ نمود ار ہوجا تا تو آپ صبح کی سنت پڑھ کر کروٹ اید جاتے اور حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے با تیں کرتے ، پھر فریف منہ کے لئے باہر نکلتے ، بھی رات بھروہ اور رسول الله ملتی ایکی دونوں عبادت اللی صبح کے لئے باہر نکلتے ، بھی رات بھروہ اور رسول الله ملتی ایکی دونوں عبادت اللی

<sup>1</sup> \_ سبل الهدى، جلد 11 ، منحد 179 ، الاستيعاب، جلد 4، منحد 1881 ، الاصابة ، جلد 7، منحد 187 - 190 ، اسد الغلبة ، جلد 7، منحد 205 - 208 ، صلية الاولهاء، جلد 2، منحد 61 - 61 1 ـ اليناً 4 ـ منحد 64 منح لا منحد 64 منح لا مور 4 ـ سيرت عائشة منحد 64 منح لا مور

میں مشغول رہتے ، آنخضرت ملھ الیہ امام ہوتے ادر وہ مقدی ہوتیں آنخضرت ملھ الیہ ایہ اس مورثیں پڑھتے ، جہاں خدا سلی ایہ اس مورثیں پڑھتے ، جہاں خدا سے ڈرنے والی کوئی آیت آئی ، خداکی پناہ جا ہے ، جب کوئی رحمت و بشارت کا موقع آتا خدا ہے اس کی آرز و کرتے ، اس طرح یہ پراٹر روحانی منظر تمام رات قائم رہنا ، غیر معمولی اوقات مثلا کسوف وغیرہ کی حالت میں جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہوجا تیں ، آنخضرت سلی آئی ہم مجد میں جماعت کونماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہوجا تیں ، آنخضرت سلی آئی ہم مجد میں جماعت کونماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہوجا تیں ، آنخضرت سلی آئی ہم مجد میں جماعت کونماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہوجا تیں ، آنخضرت سلی آئی ہم مجد میں جماعت کونماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہو کہا وقت آئی ہم کوئماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہو کہا وقت آئی ہو کہا وقت آئی ہم کوئماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہو کہا وقت آئی ہیں گھڑی ہو کہا وقت آئی ہو کہا وقت آئی ہو کہا وقت آئی ہو کہا وقت کونماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہو کہا وقت آئی ہو کہا وقت آئی ہو کہا وقت کونماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہو کہا وقت کونماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہو کہا وقت کونماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کوئماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہو کہا وقت کوئماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کھڑی ہو کہا وقت کوئماز پڑھاتے ، یہ بھی ساتھ کوئمانے کوئمانے کوئمانے کے کھڑے کے کہا ہو کہا وقت کوئمانے کائی کھڑی کے کہا تھی کھٹر کے کھڑی کے کھڑی کوئمانے کوئمانے کوئمانے کہا کہا کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کھڑی کی کھڑی کے کہ کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کہا کے کھڑی کے

"سیرت عائش" کے عنوان سے علامہ سیدسلمان ندوی کی بیمشہور ومعتبر کتاب ہے،اس کے علاوہ عربی زبان میں بھی حضرت جدیقہ بنت صدیق رضی الله عنها کی شخصیت اور سیرت پر کئی ایک مستقل کتابیں کہ ہی جا بھی ہیں، ان میں سے عباس مجود العقاد معری کی" العدیات بنت العدیات "اور ڈاکٹر عبد الحمید محمود طہماز شامی کی عبدہ محققانہ کاوش" السیدة عائشة" نمایاں طور پر قابل ذکر ہیں، شامی سکالرسعید شامی کی عبدہ محققانہ تبعرہ اور تنقید افغانی کا روبیہ معاندانہ ہے جس پراس دوسرے شامی سکالر نے جگہ جگہ محققانہ تبعرہ اور تنقید کی ہے عباس محمود العقاد کا اسلوب بیان بھی مغربی افکار سے متاثر ہے تاہم ان کی نظر بہت کی ہے عباس محمود العقاد کا اسلوب بیان بھی مغربی افکار سے متاثر ہے تاہم ان کی نظر بہت گہری ہے اور واقعات کی تحلیل و تجزید کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کی خد مات اور مرتبہ کے گہری ہو ان کی شخصیت کے خدوخال نمایاں کرتے ہوئے انگر کا کھی تھیں میں وہ کا میاب نظر آتے ہیں، وہ ان کی شخصیت کے خدوخال نمایاں کرتے ہوئے انگر کا کھی کھی تھیں : (1)

''ان کی شخصیت کے جوخد و خال محققانہ کوشش سے ذبن میں آئے ان کی روسے وہ سرخ وسفید شمیں اس لئے رسول اکرم ساٹھ ایکی آبیں'' حمیراء'' (سرخ وسفید رگمت والی) کے لقب سے پکارتے تھے، قد لمبا تھا اس لئے وہ چھوٹے قد کو معیوب جھی تھیں جیسا کہ حفرت صفیہ رضی الله عنہا پر ان کے تبعرہ سے واضح ہے، بہت نجیف و نزار تھیں حتی کہ ان کا کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والے خالی

<sup>1-</sup>السيده عائشه منحه228

کوارے کو بھی بھر اہوا سمجھ بیٹھے تھے، اپ ایک مشہور بیان میں وہ فر ماتی ہیں:
میرے کواونٹ پر رکھنے والے لوگ آئے اور سیمجھ کر کہ میں بھی اس کے
اندر ہوں کواواٹ کر اونٹ پر لا دویا، اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی
تعمیں، موٹی نہیں ہوتی تھیں، نفیس کھاٹا کھاتی تھیں، چنانچہ ہودج (کواوا)
اٹھانے والوں کو بینہ ہی نہ چل سکا کیونکہ میں اس وقت کم عمر بھی تھی!'۔

العقاد کا کہنا ہے ہے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر زمعتی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کی عمر تقریباً چودہ برس تھی!!(1)۔

جيها كه ذكور مواسيده صديقة بنت صديق منى الله عنهما عبد صحابه كرام رضى الله تنهم كے ائمہ حدیث میں بے حدمعتر اور نمایاں مرتبہ رکھتی ہیں، امہات المونین اور صحابیات میں ہے تو کوئی بھی ان کے مرتبہ کوئیں پہنچتی ،ان کی سند سے مروی احادیث نبوی کو ائمہ حدیث میں سے کی ایک نے الگ اور مستقل کتاب کا موضوع بنایا ہے ، ان میں سے ابن مجراور اسخن بن را ہو ریکی "مند عائش" کے عنوان سے الگ الگ مجموعے موجود ومتداول ہیں ، حدیث کے ساتھ کم الغرائض (علم میراث) اور فقد میں بھی ان کی آراء معتبر اور مسلم ہیں عربی زبان وادب میں توان کا مرتبہ دمقام بہت بلنداور مسلم ہےان کی فصاحت و بلاغت ،خطابت اور زور بیان کی بھی دنیامعتر ف ہے، الله تعالیٰ نے انہیں بے شارمکارم اخلاق کا مالک بنایا تھا مروہ بے مثال و بے نظیراعلی صلاحیتوں کی مالک بھی تھیں،مواقع ومناسبات پران کے جو ہر کھل کرسامنے آتے میں جس طرح ان کے والد گرامی دیلے بیٹے اور نجیف ونزار واقع ہوئے تھے مگر وفت آنے پر وہ فولا دی عزم واستقلال کے کوہ کراں ثابت ہوتے رہے اس طرح موقع بموقع سيده عائشه صديقه رمني الله عنها كے جوہر بمي تھلتے رہے۔ يوں لگتا ہے جیے الله تعالی نے انہیں اس کام اور اس موقع کے لئے پیدا فرمایا تھایا جیسے وہ کام کی اہمیت اور حسب موقع اینے تاریخی کردار کا کامل شعور رکھتی ہوں، ان کی سیرت و کردار سنت و تعلیمات نبوت کا آئینہ دارتھا، از واج مطہرات کوانٹہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مائیس قرار دیا

<sup>1-</sup>السيده عائشه منحد163

ہے، وصال نبوی کے بعد امت کے تمام مردوزن کے ساتھ ان کا برتاؤا کیک مال کا برتاؤتھا

وہ شرع محمدی علی صاحبہ الصلوات والسلامات کے اسرار ورموزے آگاہ بھی تھیں اور ان پر

عمل کے لئے وہ تلوار کی دھار پر چلنے والی بھی تھیں، نبی کریم میل کے لئے وہ تلو میں تو وہ ایک

محبوب رفیقہ حیات تھیں مرحملی طور پر وہ خود کو صلقہ نبوت کی ایک عقیدت مندشا گردتھوں کرتی

تھیں، رسول اعظم و خاتم میل کی گئی ہے مخلصانہ مجت اور وفا داری انہوں نے اپنے والدگرای

سے سیکمی تھی، دونوں باپ بیٹی شمع نبوت کے جال نثار پروانے تھے، حضرت عاکشہ رضی الله
عنہا کی گفتار اور کر دار پرسید ناصد ایت اکبر منی الله عنداور رسول اکرم میل کی گفتار
وکر دار کا اثر اور رکہ عالب تھا، ان کی فصاحت اور بلاغت پران دونوں ہستیوں کے نفوش
فظر آتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی الله عنہا جب فرزندان امت کی تعیمت کے لئے تقریریا وعظ فرما تیں تواہد والداور شوہر کی طرح گفتار حکمت کے موتی برستے بھرتے دکھائی دیئے تنے ان کی تمام گفتگو بھی فصاحت و بلاغت عربی کی امین تھی اور ان کے جلے ضرب الامثال کا درجہ رکھتے ہیں مثلاً: (1)

ما تُبالى المرأة اذا نزلَت بين بيتين من الانصارِ صالحَين الاتنالي المرأة اذا نزلَت بين بيتين من الانصارِ صالحَين الاتنزل بين اَبُويُهَا

" اگرکوئی عورت انعمار کے دونیک کھروں کے درمیان رہائش پذیر ہوجائے تو اے اپنے میکے میں رہائش پذیر ہونے کی کوئی فکر ندر ہے '۔ لِلْهِ دَرُّ التقوى ما تو تحت للى غيظ شفاءً

"كيابات ہے تقوى الله كى! غيظ وغضب كے مريض كے لئے اس ميں كيسا علاج ہے!!"

لا سَهْرَ إِلَّا لَثَلاثَةِ: مُصلِ أو عروس أو مسافر "
" شب بيدارى مرف تين كرك يرب بيدارى مرف تين الرائد من الرائد م

<sup>1</sup> رالسيرة عائشه منحد 229

انکم لن تُلْقُوُ اللَّهُ بشیء خَیْرِ لکم من قِلَّةِ اللَّنوبِ
"ایخ رب کے حضور پیش ہونے کے لئے گناہوں کی قلت سے بڑھ کر
تہارے لئے اورکوئی اچھی بات نہیں ہوسکتی!"۔

كَتَبَتُ إلى معاوية: أمَّا بَعُدُ فَإِنَّ العبدَ اذا عَمِلَ بمعصيةِ اللهِ عزوجل عَادَ حامدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًا (1) ـ اللهِ عزوجل عَادَ حامدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًا (1) ـ

" حضرت امير معاويد كونفيحت كرتے ہوئے لكھا كہ جب انسان الله تعالىٰ كى تافر مانى كا مرتكب ہوتا ہے تو اس كى تعريف كرنے والے لوگ بھى اس كى تعريف كرنے والے لوگ بھى اس كى خدمت كرنے والے لوگ بھى اس كى خدمت كرنے ليتے ہيں!!"۔

ایک دفعہ کی نے ان سے کہا کہ اپنے والدسید نا ابو بکر رمنی الله عنہ کی لفظوں میں تضویر تھینچئے تو فر مایا: (2)۔

كَانَ أَبْيَضَ نحيفًا أَجْناً لَا يَسْتَمْسِكُ إِذَارُهُ يَسْتَرُخِيُ عَنُ حَفُونِهِ معروق الوَجْهِ غَاثُو العَيْنَيْنِ نَاتَيُّ الجبهةِ عَادِى الاشاجِعِ ''يعِنْ وه سفيدرنگ والے دلجے پَيْلِمُحْنَ سے انسان سِخ، دلجے جم پرتببند نبیل شمیرتا تھا، دونوں پہلو ڈھیلے ڈھیلے سے، چہرہ چہا ہوا تھا، آکھیں اندرکو دشنی ہوئی تھی، پہرہ چہا ہوا تھا، آکھیں اندرکو دشنی ہوئی تھی، پہرہ چہا ہوا تھا، آکھیں اندرکو دشنی ہوئی تھی، وگئی ہالگیوں پرگوشت تھانہ بال!'۔ جنگ جمل کے المیہ کے بعد سیدنا علی مرتفی کرم اللہ وجہدانہیں بعرہ سے عزت واحر ام کے ساتھ الوداع کہنے کے لئے نظے ہیں، لوگ جمع ہوگئے ہیں اور امت کی بال کے تاثر ات جائے کے لئے سفر شائد منہ افر ماتی ہیں:(3) جائے گئے ہیں، حضرت عائشرض الله عنہا فرماتی ہیں:(3) جائے گئے ہیں اور احد منگم علی اُحدِ بِشَیْءِ بَلَقَهُ مِنْ ذلک اِنه یَعْشِ وَاللّٰهِ مَا کَانَ بینی وبین علی فی القدیم اِلا ما یکونُ بین المواۃ واُحمَائِها وانِه عندی علی معتبی، لمن الاخیار المواۃ واُحمَائِها وانِه عندی علی معتبی، لمن الاخیار

"دیعنی اے میرے بیٹو! میں نے اور علی رضی الله عنہ نے ایک دوسرے سے بڑے
ارام سے اور کھل کرایک دوسرے سے گلے فٹکوے کر لئے ہیں، اگرتم میں سے کی
تک ان میں سے کوئی بات پہنچ جائے تو کوئی بھی کسی پر دست درازی ہرگز ہرگز نہ
کرے بخدا اس سے پہلے میرے اور ان کے درمیان وہی تعلقات رہے جوایک
ساس کے دامادوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، وہ باوجود میرے گلے فٹکوے کے،
میرے نزدیک الله کے نیک بندوں میں سے ہیں!"۔
میر نزدیک الله عنہ نے جوائی خطاب میں ارشاد فرمایا: (1)

صدقت والله وبرت ما كان بينى و بينها الا ذلك وإنها في الذيا والآخرة أبُيِّكُمُ صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة والأخرة الأبول نے درست فرمایا اور نیک کام کیا! میرے اور ان کے تعلقات بالکل ایسے بی تصاور وہ تمہارے نبی مظالی اللہ کی ونیا و آخرت میں رفیقہ حیات ہیں!''۔

امت مسلمہ کی خواتین کو امہات المونین رضی الله عنہان کا شکر گرار ہونا چاہیے خصوصاً

سیدہ خدیجۃ الکبری ادرسیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کا کہ انہوں نے عورت کا مرتبہ بلند کر

دیا ہے ادرمسلمان عورت کے حقوق کا دفاع اور تحفظ بھی فرمایا ہے، حضرت عائشہ نے نبی

کریم سلی الیہ الیہ کی نجی زندگی کے تمام پہلو بلاتر دداور بلا تحفظ ہم تک پہنچا دیے ہیں، ان سے
مسلمان میاں بیوی کوتمام گھر بلو اور خاص معاملات میں رہنمائی میسر آجاتی ہے اور سیرت
طیبہ کا ہر ہر پہلو امت کے سامنے آکر اسوہ حسنہ کی تصویر پیش کر دیتا ہے، عورت کے حقوق ادر نجی مسائل کے بارے میں خواتین اسلام کو حضرت عائشہ کے طفیل قرآن و حدیث سے
ادر نجی مسائل کے بارے میں خواتین اسلام کو حضرت عائشہ کے طفیل قرآن و حدیث سے
بڑی اہم اور قیمی رہنمائی ملتی ہے، بہت سے احکام ربانی اور احکام نبوی صرف ان کی وجہ
بڑی اہم اور قیمی رہنمائی ملتی ہے، بہت سے احکام ربانی اور احکام نبوی صرف ان کی وجہ
رکھا، اگر یہ تمام معلومات یک جا ہو جا نمیں تو جہاں سیدہ عائشہ رضی الله عنہا کی عالمانہ

<sup>1 -</sup> السيدة عائشه منحه 231

کوششوں پرروشنی پردتی ہے وہاں ان سے مسلمان عورت کے حقوق کا تحفظ بھی ہوتا ہے،
انہوں نے ایک مال کی حیثیت سے مردول کو قعیمتیں بھی فرما کیں، خوا تین کو بھی سمجھایا گر
سب سے بردھ کریے کہ انہیں رسول الله مسل الله مسل الله مسلمان الله مسلمات الله عندون اور وہ ان کا حل آنحضرت مسلم الله الله الله عدون وہ بن زبیر اور بھیج قاسم بن محمد کی طرح حضرت عمرہ بنت عبدالله عدونی بھی ان کی خاص شاگر داوران کے مدرسہ عدیث کی طالبات تھیں، حقوق نسوال کے حوالے سے بہت سے مسائل کا حل انہوں نے مدین کا انہوں نے مدین کی طالبات تھیں، حقوق نسوال کے حوالے سے بہت سے مسائل کا حل انہوں نے اپنی ان شاگر دول کی وساطت سے امت کو پہنچایا۔

عرب معاشرہ میں مردعورت کوطلاقیں دے دے کراور پھر بار باررجوع کر کے بہت تنك كرتے تنے، ايك خاتون نے اس بات كى شكايت كى توحضرت عائشەر منى الله عنهانے بيمسئله دربار نبوي ميں پیش کر دیا ،سر کار مان اللہ اللہ نے بھی سکوت اختیار کیاحتی کہ حکم خداوندی آن پہنچا کہ طلاق صرف دو ہار ہوگی اب اس کے بعدیا تو جیب رہواور اگر تبسری ہار بھی طلاق كهه دى تو بات ختم موكى ،سوره مجادله مين حضرت خوله بنت تغلبه كى جس شكايت كا ذكر ہے وہ بھی دربار نبوی میں حضرت عائشہ نے ہی پیش فرمائی تھی، ایک ظالم شوہر نے بیوی کو ا تنابیا کہ ان کی انگی ٹوٹ گئی، وہ حضرت عائشہ کے کھر میں رسول الله مافی اینہ کے پاس آئیں تو آپ نے اسے ضلع کاحق عطافر مادیا، ای واقعہ کے طفیل اب ایسے شوہر سے ضلع کے ذریعے بلوچھڑا ناعورت کے لئے آسان ہو گیا ہے رسول الله ملی الیہ میں وفات کے بعد بھروہ خلفاء اور حکام وقت سے خواتین کوانصاف دلاتی رہیں! آج اگرمسلم خواتین ''برم عائش' کے نام سے خواتین کے حقوق کے لئے منظم کوششیں کرنا جا ہیں تو سیرت عائشہ رضی الله عنها میں ان کے لئے رہنمائی کا بہترین اور مکمل سامان موجود ہے،مسلمان عورت اگر اسلام کے عطا کردہ حقوق ہی حاصل کر لے تووہ دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہوگی!۔ يول توتمام امهات المونين رضى الله عنهن كوفيض نبوى نه فيسيراب كيااورعلم وعرفان كي دنيامين ہرايك كااپناايك مرتبه ادرمقام بيكيكن اس ميدان ميں جو كمال فضل علم حضرت

# Marfat.com

عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے جعے میں آیا اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملے گی، حضرت علی کرم الله وجہدالکریم نے آغوش نبوت میں تربیت پائی اور شہر علم سطی تی کا درواز وہن مجے، یہ شرف کی اور صحابی کونصیب نہیں ہوا گراز واج مطہرات میں سے صحبت وقربت نبوی کا جو رنگ صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنہا کومیسر ہوا وہ بھی اپنی وسعت اور افادیت میں بے مثال و بنظیر ہے، ان کے علم وفضل نے نہ صرف امت کے اہل علم سے خراج تحسین پایا مثال و بنظیر ہے، ان کے علم وفضل نے نہ صرف امت کے اہل علم سے خراج تحسین پایا ہے بلکہ غیر مسلم اہل علم نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے سیرت وحدیث نبوی کی جو کہ مات انہوں نے انجام دی جیں اس کی مثال تمام صحابیات بھول امہات المونین میں نہیں مذم بات انہوں نے انجام دی جیں اس کی مثال تمام صحابیات بھول امہات المونین میں نہیں ملتی بلکہ امت مسلمہ کی تمام خواتین میں نہیں ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کا علمی مرتبہ و کی قیتی اور قابل قدر آراء کا جواب نہیں ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کا علمی مرتبہ و مقام ایک مشتقل کتاب کا موضوع ہوتا چا ہے۔ یہاں پر تو ان کے عالمانہ کارناموں کی چند مقام ایک مشتقل کتاب کا موضوع ہوتا چا ہے۔ یہاں پر تو ان کے عالمانہ کارناموں کی چند جھلکیاں بی چیش کی جاسکتی ہیں۔

وہ ایک ادیبہ بھی تھیں اور خطبیہ بھی ، کتب سیر وتر اجم کے علاوہ کتب ادب بیں ان کے ادیب اور بین ان کے اپنے والد ادیبانہ و خطیبانہ کمالات کے نمونے بڑی کثرت سے دستیاب ہیں ، انہوں نے اپنے والد گرامی کے دفاع میں جوتقریریں فرمائی ہیں ان کی تفاصیل کی تو یہاں مخبائش ہیں ہے ، البتہ شختے از خروارے بعض نمونے ہیں کیے جاسکتے ہیں ، انہوں نے اپنے والد کی قبر کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: (1)

نضر الله وجهک، وشکرلک صالح سعیک فلقد کنت للدنیا مذلا باعراضک عنها و للآخرة معزا باقبالک علیها، ولئن کان أجل الحوادث بعد رسول الله منبس رزءک، وأعظم المصائب بعده فقدک، ان کتاب الله لیعد بالعزاء عنک حسن العوض عنک، فأنا أنتجز من الله موعوده فیک بالصبر علیک واستعیضه منک

<sup>1 -</sup> السيدة عائشة مفحد 231

بالدعاء لك، فإنا لله و انا اليه راجعون!

"الله تعالیٰ آپ کے چرے کوتر و تاز ورکھے، آپ کی نیک کوشش کا آپ کو بدلہ وے دنیا سے اعراض کر کے آپ اسے ذکیل بنانے والے اور آخرت میں رغبت رکھ کراسے عزت دینے والے تھے، رسول الله کے دکھ کے بعد آپ کا دکھ میرے لئے سب سے بڑا ہے اور ان کی مصیبت کے بعد آپ کی جدائی میر کے لئے سب سے بڑی مصیبت ہے، الله نے اپنی کتاب میں ایجھے بدلے کا وعدہ کیا ہے بشرطیکہ میں آپ کے بارے میں صبر کروں تو، اس لئے آپ کی وفات کی ہے برگر کے میں الله سے اپنا وعدہ پورا کرنے کی التجا کرتی ہوں اور آپ کے لئے وعالے مغارت کر کے الله سے معاوضہ جائی ہوں، اس لئے کہ ہم سب الله وعالے مغارت کر کے الله سے معاوضہ جائی ہوں، اس لئے کہ ہم سب الله وعالے مغارت کر کے الله سے معاوضہ جائی ہوں، اس لئے کہ ہم سب الله وعار نہ مسب الله وعلی میں اور ہم سب نے ای کے یاس لوٹ کر جانا ہے!"۔

یہ خوبصورت اسلوب بیان اور بیضی و بلیغ تقریراس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ اپنے والدگرامی کی طرح بلاغت کے اعجاز اور ایجاز سے واقف تھیں اور اس پر قادر بھی تھیں، رسول پاک سٹی آیا کی کا ندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ: افضل الاعمال اوم مھا و إن قل'' کہ سب سے افضل و ممل ہے جو بمیشہ اور دائمی ہو) چنانچ حضرت عائشہ سے آپ کے اعمال وعبادات کے بارے میں پوچھا گیا توسیدہ نے جو اب دیتے ہوئے فرمایا تھا:

كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم اذا عملوا عملاً اثبتوه

"لین آپ کے اعمال وعبادات کا اخبیاز دوام اور جیکی تھی! تم میں سے کون ہے جووہ مل کر سکے جورسول الله ملی ایک ملی کے اعمال خانہ جورسول الله ملی ایک ملی کے اعمال خانہ جب بھی کوئی ممل کرتے تو اسے پختگی سے انجام دیتے!"۔

سیدہ کے ان الفاظ میں ارشاد نبوی کے فقلی اور معنوی اثر ات تلاش کرنا ہے مشکل نہیں

# Marfat.com

ہوگاادراس سے بیاندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ بلاغت نبوی سے کہاں تک متاثر تھیں؟ امام شعمی ان کے نقبی ادر علمی کمالات کا تذکرہ کرتے تو جیرت میں پڑجاتے تو کہتے: ما ظنکم بادب النبوۃ؟'' یعنی ادب اور بلاغت نبویہ کے متعلق تم لوگوں کا کیاا ندازہ ہے؟''۔ ایک موقع پر حفرت عمر بن الخطاب رمنی الله عنہ کا ذکر فرمایا تو صرف تین جملوں میں ان کی شخصیت کا نقشہ پیش کردیا:

ومن رأى عمر بن الخطاب عرف أنه خلق غناء للاسلام، كان والله احوذيا نسيج وحده، وقد أعد للأمور اقرالنا

"حضرت عمر بن الخطاب كوجوبهى ديكمايه جان جاتا كه الله تعالى نے أبيس اسلام كى ضروريات پورى كرنے كے لئے بيدا كيا ہے، بخدا وہ بے حد قابل اسلام كى ضروريات پورى كرنے كے لئے بيدا كيا ہے، بخدا وہ بے حد قابل استى بينے اورا پى مثال صرف آپ سے ،انہوں نے تمام كاموں كے لئے ايسے لوگ تياد كرد كے نتے جوان كے ل كرنے كالى ہوتے تے !!"۔

بیدا فرمایا تھا، وہ با کمال ہستی کے مالک تھے اور جو ہرشنای میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بری پیدا فرمایا تھا، وہ با کمال ہستی کے مالک تھے اور جو ہرشنای میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بری فراست سے نواز اتھا اور حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر کے ان تین جملوں میں امیر المونین کی شخصیت کو یوں سمو دیا ہے جس طرح کوزے میں دریا میں بند کیا جاتا ہے!

سیدہ کے اتوال زریں میں سے بیتول تو واقعی آب زرسے لکھنے کے قابل ہے اور فقہ اسلامی کے مسئلہ کفائت یا ہمسری کو کیا خوب واضح کرتا ہے:

النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يوق كويمته
"لين نكاح كا مطلب غلامي بين دينا ہال لئے تم بين سے برخص بيد كھے
اللہ بن كارت والى فاتون كوس كى غلامي بين و بيدا ہے!!"
فرمالا كرتى تقين كدامت كوتكم توبيہ كے كم حابہ كرام رضى الله منهم كے لئے مغفرت كى دعا

کیا کریں گربعض لوگ انہیں گالیاں ویتے ہیں! پھرفر مایا کدان پاک ہستیوں کاسلسلم کم لو ن کی وفات کے ساتھ منقطع ہو گیا تھا اس لئے اللہ تعالی نے (ان زبان درازوں کے فیل) ان کے لئے اجر وثواب کا سلسلہ جاری فرما دیا تھا (قطع الله عنهم العمل فاحب الاینقطع عنهم الاجو) یعنی گالیاں دینے والوں کی نکیاں صحابہ کرام رضی الله عنهم کے ماتے میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ مرے ہوئے مسلمان کوگالی دینا اپنی نیکی اس کے کھاتے میں والی جا!۔

### Marfat.com

# حضرت عفصه بنت عمر رضی الله عنها سادگی اور تقوی کا امتزاج

رسول الله ملی الله علی الله عنه سے ہوئی جومہاجرین اولین میں سے بین، دونوں حصن؟) بن حذافہ ہمی رضی الله عنه سے ہوئی جومہاجرین اولین میں سے بین، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مشرف بداسلام ہوئے اور ایک ساتھ مدینه منورہ کے لئے ہجرت کی، ان کے شو ہرغز وہ بدر میں زخی ہو گئے بتھے اور بعد میں مدینه منورہ میں انہی زخموں کے باعث فوت ہوکر مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے (3)۔ حضرت عمروضی الله عنه کو جوال سال بیٹی کی بیوگ

<sup>1-</sup> همرة انساب العرب مني 152 مالاستيعاب ترجمه نمبر 3297

<sup>2-</sup>طبقات، جلد 8، منح ، 81-86 ، الاستيعاب ترجمه نمبر 3297 ، الاصلية ، جلد 4، منح ، 364 ، البداية والنهلية ، جلد 5 ، منح ، 364 ، البداية والنهلية ، جلد 5 ، منح ، 300 ، ميراعلام النبلاء ، جوامع السيرة لا بن حزم منح ، 33

کی فکر الاحق ہوئی تو وقت کے رواج کے مطابق انہوں نے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنہ کو حضرت حفصہ رضی الله عنہا کے رشتے کی پیکش کی جن کی رفیقہ حیات حضرت رقیہ بنت رسول الله ملئی آیا ہی فوت ہو پیکی تھیں مگر انہوں نے عرض کیا کہ ابھی تک میں نے دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ نہیں گیا، اس کے بعد حضرت عررضی الله عنہ نے حضرت البو برصد بی رضی الله عنہ کے سامت یہی پیکش دہرائی مگر انہوں نے آگے سے کوئی جواب بی نہ دیا ان کی خاموثی سے حضرت عرفاراض ہو می اور نبی سٹی آئیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رضی الله عنہ کی خاموثی سے حضرت عرفاراض ہو می اور نبی سٹی آئیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں ہزرگوں کی خاموثی ہوئی جواب دونوں ہزرگوں سے دونوں ہزرگوں کے رشتے کی کیوں فکر کرتے ہو؟ حضمہ سے اس کی شادی ہوگی جواب دونوں ہزرگوں سے انفل ہیں اور عثمان کی شادی ایک ایک خاتون سے ہوگی جوسیدہ حضمہ رضی الله عنہا سے رضی الله عنہ خور ہوئی اور حضرت ابو بکرونی الله عنہ سے مطبق انہوں نے انہیں بتایا: بھی انفل ہیں ادائی مقارضوں سٹی آئیل کی طرف سے پیغام نکاح تھا، حضرت عمر مضمنی سٹی آئیل می محمد کا ذکر کر چکے تھے اور وہ آپ کی فکر مندی سے بھی آگا ہی خوصہ مطبق انہوں نے انہیں بتایا: بھی انکی تھی ہو گی جو سب مطبق انہوں نے انہیں بتایا: بھی انکی میں الله عنہ کے باس امانت تھا، اس

رسول الله ملنی آیم کی شرت زوجات پر تکتیجینی کرنے اور بیچرا چھا لنے والوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ مکہ مکر مہ سے بسروسا مانی کے عالم میں آنے والے مہاجرین ابھی سنجل بھی نہیں پائے تھے کہ کفار مکہ آنہیں بدر واحد میں الجھائے پر تلے ہوئے ہیں، مدینہ شریف کے یہودی اور منافقین داخلی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے نوز ائیدہ اسلامی ریاست کوا کھاڑ بھینکنے کی ناپاک جہارتوں پر محر بستہ ہیں، ایسے میں عمر بن خطاب رضی الله عنہ جیساعظیم وسر کردہ لیڈر ہے جس کا دامادشہید ہو چکا ہے اور وہ اپنی جوال سال ہوہ بیٹی کی ہوگی پر بے حدفکر مند ہیں، ان حالات سے مومنوں کے دکھوں پر گھلنے والا رؤف ورجیم اور لج پال آقا سالی آئی ہملا غیر متعلق رہ

<sup>1</sup> ـ طبقات، جلد 8 م منحد 81 - 86 ، الاستيعاب ترجمه نمبر 3297 ، الاصابة ، جلد 4 ، صفحه 364 ، البداية والنهاية ، جلد 5 ، صفحه 300 ، سيرانلام النبلاء ، جوامع السيرة الابن حزم صفحه 33

سکتا تھا؟ وہ تواپ فاروق کی دلجو کی اور اطمینان کے لئے وہی بات کرے گاجواس کے زخی ول کے لئے مرہم ثابت ہو اور وہ غیر متوقع خوش سے اچھل پڑے! اصحاب کرام کی رسول الله ملی اللہ میں استہ داری دنیا وآخرت کی سب سے بڑی سعادت تھی! بڑوں سے ایسی رشتہ داری پر توکل کی طرح آج بھی عرب خوشی اور فخر سے جھوم اٹھتے ہیں گرید آج سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کی طرح آج بھی عرب معاشرہ جا بلیت کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں سال پہلے کی بات ہے جب عرب معاشرہ جا بلیت کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے نے کے لئے ابھی تڑپ رہا تھا! اس وقت ہوہ کو ساعز از کون دیتا تھا؟ ایسی ہوہ تواگر کسی کے باپ کے نکاح میں ہوتی تھی تو بیٹا اسے در شمیل ملنے والا مال تصور کرتا تھا! اب بھی اگرتم شہید کی بیوہ کوام المونین کا منصب بخشے والے پر کیچڑ ہی اچھالوتو تم پر حیف ہے!۔

رسول الله سلی الله سلی الله سلی الله سلی الله عنها کاحق مهریا فی سودریم مقرر فر مایا تھا، ابن حزم کے مطابق تمام از واج مطهرات کے ساتھ عدل وانصاف کے مساویا نہ سلوک کو پیش نظرر کھتے ہوئے سب کا یہی مہر تھا اور خیبر سے انہیں بھی سب از واج کی طرح اسی وست کھجورا وربیں وست جویا گندم سالا نہ خرچہ ملتا تھا (1)۔

تقریباتمام کتب سیروتراجم بین آیا ہے کہ کی ناراضکی کی وجہ سے (اور بیروجہ کی نے بھی نہیں بتائی!) رسول الله سائی آیا ہے حضرت حفصہ کوایک رجعی طلاق دے ڈالی (اس وقت کے حرب شرفا گائی گلوج یا مار پٹائی سے بہتے کے لئے محض دھرکانے کے لئے ایسا کرتے ہے اور ورت کے اگر نے یا برتمیزی کرنے پریج جموث بھی بھی بھی بدل جاتا اور عدت کے بعد طلاق بھی ہو جایا کرتی تھی ) حافظ ابن عبد البرنے لکھا ہے کہ اس طلاق کی اور عدت کے بعد طلاق بھی ہو جایا کرتی تھی ) حافظ ابن عبد البرنے لکھا ہے کہ اس طلاق کی اطلاع جب حضرت عمرضی الله عنہ کو ملی تو وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ سرمیں خاک ڈالئے گئے اور کہتے جاتے: اب اس کے بعد عمر کی بیٹی کی تو الله تعالی کو بھی پرواہ نہ ہوگی! حضرت گئے اور کہتے جاتے: اب اس کے بعد عمر کی بیٹی کی تو الله تعالی کو بھی پرواہ نہ ہوگی! حضرت مفصہ کے دونوں ماموں حضرت قد امہ اورعثان بن مظعون حال جائے کے لئے آگے برھے ، وہ رونے بیٹے گئیں اور کہا بچھے رسول الله سٹی آئیلی نے اس لئے طلاق ہرگر نہیں دی کہ برھے ، وہ رونے بیٹے گئیں اور کہا بچھے رسول الله سٹی آئیلی نے اس لئے طلاق ہرگر نہیں دی کہ

<sup>1 -</sup> طبقات ، جلد 8 ، منحد 81 - 86 ، الاستيعاب ترجمه تمبر 3297 ، الاصابة ، جلد 4 ، منحد 364 ، البداية والنهاية ، جلد 5 ، منحد 300 ، سيراعلام النبلاء ، جوامع السيرة لا بن حزم منحد 33

ان کادل مجھت بیزار ہوگیا تھا، پھرآپ تشریف لائے تو حضرت هصه جلباب اوڑھ کربیٹھ گئیں، رسول الله ملٹی الله علاق سے رجوع فرماتے ہوئے هصه کوسلی دی کہ بید میں الله تعالیٰ کے علم سے کرر ہا ہوں الله جل شانہ کواپنے نیک بندے عمر بن الخطاب رضی الله عنه پر بہت ترس آیا اور جریل امین پیغام لائے بین (1) کہ:

اَرُجِعُ حَفْصَةَ فَانَّهَا صَوَّامَةٌ فَوَّامَةٌ وَهِي زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ

د العِن آپ عفصه كووالس لے ليجے كيونكه وہ تو بميشه روزه ركھنے والى، قيام كرنے والى بين اوروہ تو جنت بين بھى آپ كى رفيقة حيات ہول كى "-

بات بہبی ختم ہوگئ، غالبایہ کی معمولی کوتائی پر محض تادیبی کارروائی تھی، جس کی شریعت نے ہر شوہر کواجازت دی ہے۔ اگر کوئی بردی بات ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا یا کوئی اشارہ ہی اللہ جاتا یا منافقین اسے انچھالتے؟ تاہم یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ ناراضگی وہ نہیں جس کا تعلق شہد پینے پلانے سے ہواور جس کا ذکر سورہ تحریم کی ابتدائی پانچ آیات میں ہے کیونکہ اس واقعہ میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شریکے تھیں اور یہ توایک ایسا واقعہ تھا کہ جس سے تمام از واج مطہرات کی تادیب مقعود تھی۔ (اس کی تفصیل آگے آتی ہے) حضرت نافع رضی الله عنہ کا قول ہے کہ: (2)

مَا ماتَتُ حفصةُ حتى مَا تُفْطِرُ

" ليني حضرت حفصه رضي الله عنها عمر مجرر وزه داررين" -

حافظ ابن عبد البرنے لکھا ہے کہ وہ رحلت نبوی کے بعد اپنی وفات تک مدینہ منورہ سے باہر نبیں گئیں، وفات کے وفت انہوں نے اپنے بھائی عبد الله بن عمر رضی الله عنہما کے لئے وہی وصیت دہرائی جو انہیں اپنے والد کر گئے تھے کہ صدقات وخیرات کے لئے جو جائیداد وقف کی ہوئی ہے وہ اس کا تحفظ جاری رکھیں (3)۔

<sup>1</sup> ـ طبقات، جلد 8، منحد 81-86، الاستيعاب ترجمه نمبر 3297، الاصابة ، جلد 4، منحد 364، البداية والنهلية ، جلد 5 منحد 300، سيراعلام النهلاء، جوامع السيرة لا بن تزم منحد 33

الومعشر رسندهی کی روایت کے مطابق حضرت هدوشی الله عنها جمادی الاولی سنه اکتالیس جمری میں اس وقت فوت ہوئیں جب اہام حسین بن علی علیماالسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ کی بیعت کی تھی، بعض نے سال وفات 45 جمری بھی لکھا ہے لیکن اول الذکر درست ہے (1)، ان کی نماز جناز و مروان بن الحکم والی مدینه منوره نے اس وقت کی مدینه منوره کی جنازه گیا اور فن ہونے تک مدینه منوره کی جنازه گاہ میں پڑھائی، وہ جنت البقیح تک جنازه کو کندھا بھی دیا اور پھر حضرت و ہیں رہا۔ ایک روایت کے مطابق مروان نے ان کے جنازه کو کندھا بھی دیا اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے جنازه کو کندھا دینے کا شرف صاصل کیا (2)۔ ان کے جمائی عبدالله ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے جنازه کو کندھا دینے کا شرف صاصل کیا (2)۔ ان کے جمائی عبدالله بن عمروضی الله عنہ کے جنازہ کو کندھا دینے کا شرف صاصل کیا (2)۔ ان کے جمائی عبدالله بن عمروضی الله عنہ کے جنازہ کو کندھا دینے کا شرف صاصل کیا (2)۔ ان کے جمائی عبدالله بن عمروضی الله عنہ کے حیاتھ ان کے بعیتوں نے آئیس لحد میں اتا دا (3)۔

حضرت حفصہ رضی الله عنہا کی تمام زندگی سادگی اور تقوی سے عبارت ہے، وہ ہمیشہ روزے سے ہوتیں، ذکر وعبادت میں مصروف رہتیں اور حاجت مندوں کی حاجات پوری کرنے میں اپناسب مال صرف کردیتی تھیں، وہ سیرت پاک اور حدیث نبوی کی حفاظت و روایت کو اولیت کا درجہ دیتی تھیں، امام ذہبی کے بیان کے مطابق ان سے مروی احادیث کی تعداد ساٹھ کے قریب ہے، ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں تابعین کی ایک خاص تعداد ساٹھ کے قریب ہے، ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں تابعین کی ایک خاص تعداد کے علاوہ صحابہ کرام رضوان الله علیم میں سے عبدالله بن عمر، حز و بن عبدالله اور صفیہ بنت عبید رضی الله عنہم خصوصیت سے قابل ذکر ہیں (4)۔

مصحف مقدل کی حفاظت کے سلسلے میں بھی حضرت حفصہ رمنی الله عنہا کی خدمات بیں، حضرت الدو برمنی الله عنہ الله عنہ الله عنہ نے جومعحف شریف تیار کروایا تھا وہ حضرت عمر رمنی الله عنہ کے پاس رہا وہ اسے اپنی وفات کے وقت ام المونین حفصہ رمنی الله عنہا کے سپر دکر محنے سیدنا عثمان غنی رمنی الله عنہ نے مصاحف کے ساتھ نسخے ای سے تیار کروائے متے اور معحف صدیقی محمد یقی بھرد وہارہ ان کی تحویل میں دے دیا تھا!۔ (5)۔

<sup>1-</sup>طبقات، جلد 8، منحه 81-86، الاستيعاب ترجمه نمبر 3297، الاصلية ، جلد 4، منحه 364، البدلية والنهلية ، بلد 5، منحه 300، سيراعلام النبلاء، جوامع السيرة لا بن حزم منحه 33 2-اييناً 5-اييناً 4-اييناً 4-اييناً 5-اييناً

## ام المونين ام سلمه رضى الله عنها نسواني حكمت ودورانديني كا آئينه

ام المونین سیده ام سلم رضی الله عنها، جن کا اصل نام هند بنت الی امید حذیفه (یا سهبل زادالراکب؟) بن مغیره بن عبدالله بن عربن مخزوم به نسوانی حکمت و دانائی ، صاف گوئی اور دوراند کی کاایک ایما آئینه بیل جس میں نہ صرف بید کدان کی اپنی شخصیت مو تر و نمایال طور پر جلوه نما هوتی به بلکه اس پاکیزه اور صاف آئینه میں رسول اکرم ملی ایکنیا کی سیرت طیب کی جھلکیاں بھی توس قزرے بیارے اور دکش رحوں کی طرح دکھائی دیت بیل ، سیده ام سلمہ رضی الله عنها کی حقیقت پندان تم بلی روش آنہیں ایک صاف گواور حقیقت شناس خاتون نہیں کرتی تھی حقیقت بندی کی کو بھی معاف نہیں کرتی تھی میں دو برگز نہیں جم بھی تات کہ کہ میں دہ برگز نہیں جم بی ان کی صاف گوئی اور حقیقت بندی کسی کو بھی معاف نہیں کرتی تھی سا در برا لحاظ میں جس جس بہلوؤں پر بھی ان کی صاف گوئی اور دورا ندیش کی کم کملی روش سے روشی پر بی بلوؤں پر بھی ان کی صاف گوئی اور دورا ندیش کی کم کملی روش سے روشی پر بی بیت مسلمان باحث و نعق بیفرض عائد ہوتا ہے کہ کم کملی روش سے روشی پر بی سے جم پر بحثیت مسلمان باحث و نعق بیفرض عائد ہوتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی الله عنها کی ستودہ صفات شخصیت اور سیرت طیبہ کے متعلق ان کے ارشادات دونوں کا بغور مطالعہ کریں۔

حضرت ام سلمہ ہند بنت حذیفہ مخزومی رضی الله عنہا کا تعلق قریش کے معروف قبیلہ بنو مخزوم سے ہے، صاحب '' دارار قم '' حضرت ارقم بن ابی ارقم بھی اسی قبیلے سے ہیں، سیدنا خالد رضی الله عنہ سیف الله بن الولید بن المغیر واور '' فرعون قریش ' ابوجہل عمر و بن ہشام بن المغیر و بھی اسی قبیلے سے تھا اور دونوں سیدوام سلمہ کے چھازاد بھائی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے والد ابوامیہ حذیفہ بن المغیر و مخزومی ہیں اور وہ حضرت خالد رضی الله عنہ اور ابوجہل کے سیکے چھا ہوتے ہیں (1) ، حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کی والدہ محتر مہ کا نام عا تکہ ہے جو عامر سکے جھا ہوتے ہیں (1) ، حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کی والدہ محتر مہ کا نام عا تکہ ہے جو عامر

1 ـ طبقات، جلد 8 منحه 86 ، حمرة انساب العرب منحه 146

بن ربیعہ بن مالک بن حذیفہ بن علقمہ بن جذل الطعان بن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ کی بیٹی تھیں (1)۔

سیده ام سلمدرضی الله عنها کی پہلی شادی حضرت ابوسلم عبدالله بن عبدالله مین بلال بن عبدالله بن عمر بن مخزم سے بوئی جوان کے اپنے قبیلے سے تھے۔ حضرت ابوسلم سابقین اولین رضی الله عنهم میں سے تھے اور انہیں اپنے اہل وعیال کے ہمراہ دومرتبہ ہجرت عبشہ کا شرف حاصل ہوا، وہ جنگ احد میں زخی ہو گئے تھے، علاج کے باوجود زخم مندل نہ ہو سکے اور وہ سنہ حاصل ہوا، وہ جنگ احد میں زخی ہو گئے تھے، علاج کے باوجود زخم مندل نہ ہو سکے اور وہ سنہ چار ہجری میں 8 جمادی الآخرہ کو وفات پا گئے (2) اور ای سال کے ماہ شوال میں عدت گزار کر رسول اکرم سل آئی ہی کاح میں آئیں، ان کے شوہر کی خدمات اسلام اور قربانیوں کے پیش نظر محض ان کے بیتم بچوں کی کفالت، سریر تی اور شحفظ کی خاطر آنخضرت سل آئی ہی اس کے بیش نظر محض ان کے بیتم بچوں کی کفالت، سریر تی اور شحفظ کی خاطر آنخضرت سل آئی ہی اس عقد ثانی کا پیغام بھیجا تو پہلی بار ان کی حکمت و دانائی، دور اندیشی اور ہادی برحق سے عقیدت کا اظہار ہوا اور ام سلمہ رضی الله عنہا ارشا وات نبوت برعمل پیر انظر آئی کیں (3)۔

جناب ابوسلم عبدالله بن الاسد مخزومی رضی الله عندایک نیک دل اور ہمدرد شوہر سے۔
اس لئے ام سلمہ رضی الله عنها کو بیامید نہ می کہ انہیں ابوسلمہ رضی الله عنہ ہے بہتر شوہر مل سکے گا، تا ہم انہوں نے وہ دعائے ماثو رجاری رکھی جوانہوں نے اپ شوہر سے گئی ۔ چنانچہ حضرت ابوسلمہ رضی الله عنہ راوی ہیں کہ آنہیں نبی کریم سلی آئی نے یہ دعاسکمائی تعی (۵) اور فرمایا تھا کہ اگرکوئی الله کا بندہ مصیبت اور آفت ہے دو چار ہوکر وہ الفاظ یاد کر لے جنہیں اوا کرنے کا اس نے اپ بندوں کو تھم دے رکھا ہے یعنی اِن الله کا بندہ مصیبت اور آفت سے دو چار ہوکر وہ الفاظ یاد کر لے جنہیں اوا کرنے کا اس نے اپ بندوں کو تھم دے رکھا ہے یعنی اِن الله کا بندہ مصیبت (3)

اللهم أجونى فى مصيبتى هذه و عوضنى عنها خيرا منها "
" مرك الله! محصيرى السمعيبت من محصا جرعطا فر مااوراس سے نقصان كا بهترين بدل عطاكن "

2\_ايفياً

5-اينماً

1-طبقات ببلد 8 منى 88 ، جمرة انساب العرب منى 146

4\_الينا

3-الينيا

غزوہ احدیمیں آنے والے زخموں کے سبب حضرت ابوسلمہ رضی الله عنہ فوت ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی الله عنہ فوت ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی الله عنہ انے انالله کے الفاظ ادا کیے اور بید عاپڑھی مگر انہیں بیہ بھی خیال آیا کہ اس و نیا میں بھلا ابوسلمہ رضی الله عنہ سے بھی کوئی احجمام رد ہوسکتا ہے جو میرے لئے ان کانعم البدل بن سکے؟ اس وقت بیتو میرے وہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ سرایا شفقت اور رحمت مصطفیٰ سلٹھ ایکٹی کی طرف سے بھی مجھے پیغام نکاح آسکتا ہے! مگر مجھے بینعت غیر متر تب بھی نصیب ہوگئ تب میرے دل سے آواز آئی کہ میرے دب نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور مجھے ابوسلمہ رضی الله عنہ کانعم البدل مل گیا ہے جھے بیجی یقین ہے کہ مجھے اس مصیبت پر الله تعالیٰ اجروثواب بھی ضرور عطافر مائیں سے! (1)۔

یہ واقعہ تین حقائق کو ظاہر کرتا ہے، ایک یہ کہ صحابہ کرام رضوان الله علیم مرکار ساتی الیہ الیہ مرکار ساتی الیہ الیہ مرکار ساتی الیہ الیہ مرکار اللہ سنے کے ارشادات کواپنے لئے حرز جال ہم کھر کر انہیں دوسروں تک پہنچا تے تھے اور انہیں سنے والے بھی اپنچا دیا تھا اور اس دعائے ماثورہ کوئ کر مائی آیا ہے سی تھی اسے اپنے گھر والوں تک بھی پہنچا دیا تھا اور اس دعائے ماثورہ کوئ کر حضرت ام سلمہرضی اللہ عنہا نے بھی اسے یا دکر لیا تھا، اسلام کا پیغا م پھیلا نے اور ارشادات بوی کو دوسروں تک پہنچا نے میں اصحاب رسول اللہ سائی آیا ہی کہ عظیم الشان خدمت امت بوی کو دوسروں تک پہنچا نے میں اصحاب رسول اللہ سائی آیا ہی کہ سیدہ ام سلمہرضی اللہ عنہا کتی کے لئے قابل قدر ہے۔ دوسری حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ سیدہ ام سلمہرضی اللہ عنہا کتی وفادار اور محبت شعار ہوی تھیں، اپنے مرحوم شوہرکا ہم پلہ اور ان کا نعم البدل اپنے لئے محال مستمحقی تھیں، تیسری اہم حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ ام الموشین ہے حد پاک طینت، نیک دل اور ستجاب الدعاء بھی تھیں، اللہ تعالی نے ان کی دعا کوشرف قبولیت بخشا اور انہیں اپنی دل اور ستجاب الدعاء بھی تھیں، اللہ تعالی نے ان کی دعا کوشرف قبولیت بخشا اور انہیں اپنے مراپا اخلاص وو فاشوہرکا نعم البدل میسرآنے میں دیر نہ گیا!۔

حضرت ام سلمہ ہند بنت الی امیداور ان کے شوہر حضرت ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہا قبیلہ بنومخروم کے ان خوش نصیب اہل ایمان میں سے ہیں جوطلوع اسلام کے آغاز میں ہی دینوں تن کے حلقہ بگوش ہو گئے تھے اس لئے بیدونوں '' سابقین اولین'' میں آغاز میں ہی دینوں میں دین میں کے حلقہ بگوش ہو گئے تھے اس لئے بیدونوں '' سابقین اولین' میں

<sup>1</sup> \_ طبقات ، جلد 8 منحه 86 ، جميرة انساب العرب منحه 146

شمولیت کاشرف رکھتے ہیں، الله کی راہ میں دونوں کو تین بار ہجرت کرنے کی سعادت بھی نفییب ہوئی، ہجرت مدینہ کے ساتھ ساتھ دومر تبہ ہجرت مبشد میں بھی شریک ہوئے اور قیام مبشہ کے دوران عسرت و تنگ دئی کے علاوہ کئی ایک آز ماکشوں اور مشکلات کا بھی سامنا ہوا گر رالله کے بید دونوں صابر بندے بھی بھی نہ گھبرائے۔ حبشہ میں جا کر ہی ان کی پہلی بچی نہ گر الله کے بید دونوں صابر بندے بھی بھی نہ گھبرائے۔ حبشہ میں جا کر ہی ان کی پہلی بچی زینب بیدا ہوئی، پھر سلمہ عمر اور درہ بیدا ہوئے ہجرت و مسافرت میں صرف اسنے سارے بچوں کو سنجالنا ہی بہت بڑی ذمہ داری بلکہ ایک آز ماکش سے کم نہیں ہے جس میں قبیلہ بنو مخزوم کا بیصا بروشا کر جوڑا کا میا بی وسرخ روئی سے سرفراز ہوا۔

محربن عمر الواقدى كى زبانى اس نامورادر مقدس جوڑ ہے كے گخت مجر حضرت عمر بن الى اسلمہ رضى الله عنہا كے ام المونين سلمہ رضى الله عنہا كے ام المونين بنا ہے والدكی شہادت اور حضرت ام سلمہ رضى الله عنہا كے ام المونين بننے كے واقعات بيان كيے ہيں اور ان واقعات كوالواقدى سے محمد بن سعد نے اپنى كتاب طبقات ميں نقل كيا ہے، چنانچ بحضرت عمر بن الى سلمہ بتاتے ہيں كہ: (1)

" میرے والدغر وہ احد میں شرکت کے لئے نظانہ میدان جنگ میں لشکر کفار کے ایک تیرانداز سابی ابوسلمہ اجھی نے تیر پھینکا جومیرے والد کے کند معے میں لگا اور وہ شد بدزخی ہوگئے ، ایک ماہ تک مسلسل علائ جاری رہا اور ان کا زخم مندمل ہو گیا ، رسول الله سلٹی آئی نے انہیں ہجرت کے بعد دوسال گیارہ ماہ کے اختیام پر ایک ماذ پر بھیجا، وہ انتیس دن تک سفر میں رہے سنہ جارہ جری کے ماہ مغری آٹھ تاری کو مدینہ منورہ واپس آئے تو ان کا زخم دوبارہ تازہ ہو چکا تھا۔ چنا نچہ آٹھ جمادی الآخرہ سنہ جارہ جری میں فوت ہوگئے ، میری والدہ ام سلمہ نے ایام عدت بوری ہونے کے بعد وہ رسول الله بورے کے پھر اسی سال میں شوال کو عدت بوری ہونے کے بعد وہ رسول الله سلٹی آئی آئی کی دوجیت میں آئیں ابھی ماہ شوال کے پھرون باتی تھے، پھر ماہ ذی تعدہ سنانسٹھ ہجری میں والدہ محتر مہ کی وفات ہوئی!"۔

ابن سعد کے علاوہ دیگراصحاب سیروتر اجم محابہ نے بیان کیا ہے کہ ایک روز حضرت ام

<sup>1 -</sup> طبقات ، جلد 8 ، منحد 87

سلم رضی الله عنہانے اپ شوہر حضرت ابوسلم رضی الله عنہ ہے کہا کہ ہیں نے سناہے کہ کی عورت کا شوہر نیک اور جنتی ہوا ور جنتی ہوا ور جنتی ہوا ور شوہر فوت ہوجانے کے بعد اگر ہوی دوسری شادی نہ کرے تو الله تعالی ان دونوں نیک جنتیوں کو دوبارہ جنت میں اکھا کر دے گا، اسی طرح اگر ہوی کی وفات پروہ دوسری شادی نہ کرے تو بھی دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، تو چلئے ہم ہے عہد کرتے ہیں کہ آپ بھی میرے بعد دوسری شادی نہیں کریں گے اور میں بھی نہیں کروں گی! اس پر شوہر نے کہا: تو کیا آپ میری بات مانیں کی ؟ ہوی نے کہا: تو کیا آپ میری بات مانیں گی؟ ہوی نے کہا: تو کیا آپ میری بات مانیں گئے: اگر میں فوت ہو جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا!! اور پھر غزوہ احد میں زخی ہونے والے ابوسلم رضی الله عنہ شہید اسلام ہوئے اور شہدائے آحد میں شامل ہونے پراپ خت الیقین کا علان کرتے ہوئے ہے دعافر مانے گئے: (1)

'' اے اللہ! میرے بعد امسلمہ کو ایسا شوہر نصیب کرنا جو مجھے سے بہتر ہونہ اسے مم ہوا درنہ نکلیف پہنچائے!!''۔

جب ابوسلمہ رضی الله عنہ فوت ہو گئے تو ام سلمہ رضی الله عنہا نے سوچا: بھلا ایسا جوان کہاں ہوگا جو میرے لئے ابوسلمہ رضی الله عنہ سے بہتر ہوگا؟ پھر وہ پچھ مدت کے لئے حضرت ابوسلمہ رضی الله عنہ کو باد کرتی رہیں اور ان کی بتائی ہوئی دعا پڑھتی رہیں! ایک دن رسول اکرم ملٹی لیا ہے۔ بیتم بچول کی خبر کھیری فر مائی اور حضرت ام سلمہ رضی الله عنہ اور ولی کوعقد ثانی کا بیغام دے گئے (بظاہر اس کا مقصد شہید غرو و کا احد حضرت ابوسلمہ رضی الله عنہ کے اہل وعیال کی کفالت اور ذمہ داری اٹھا ناتھی!!)

حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جگہ کوئی اور ہوتی تو خوشی ہے انجیل کر ہاں کر دین! مگر یہ توسیدہ ام سلمتھیں! ایک طرف مرحوم وفا دار شوہر ابوسلمہ رضی الله عنہ تھے جن ہے وہ وفات کے بعد دوسری شادی نہ کرنے کا معاہدہ کرنا جا ہتی تھیں مگر وہ اپنے بعد شادی نہ کرنے کا وعدہ لینے کے بجائے اپنے بعد ان کے لئے بہترین شوہر کی دعا کر گئے تھے اور دعا قبول ہوگئی تھی!

<sup>1</sup> \_طبقات، مبلد 8 منحه 87

محن انسانیت اور افضل الانبیاء جسم شفقت و رحمت می آیا کی برده کرا چها شوم اور کہاں ہوگا! ام سلمہ رضی الله عنبا کواس بات کی بے حدخوثی تعی گرساتھ ہی بیدخیال بھی آیا کہ میں تو ایک عیالدار بوہ ہوں، میں اپنے اسنے سارے بچوں کورسول اکرم میں آپائی آبا کے لئے بوجھ کیوں کر بناؤں! شاید بید مناسب ہو کہ ای بہانے سے حضور میں آپائی اسے معذرت کر دوں! میرانہیں کیا خبرتھی کہ سراپا شفقت و رحمت کا اصل مقعد تو یہی بوجھ اٹھانا تھا! شہداء اسلام میرانہیں کیا خبرتھی کہ سراپا شفقت و رحمت کا اصل مقعد تو یہی بوجھ اٹھانا تھا! شہداء اسلام کے اہل وعیال کی ذمہ داری بھی تو تا جدار مدینہ کا ہی کام ہے! شاید آپ سائی آبائی ہے بہلے حضرت صدیق الله عنبا نے صاف جواب حضرت صدیق الله عنبا نے صاف حاف جواب عقد ثانی کے بیغا مات بھیج ہوں، جنہیں سیدہ ام سلمرضی الله عنبا نے صاف صاف جواب دے دیا تھا (1)۔ مگر جب رسول الله سائی آبائی کا پیغا م مالا تو دو تین دن کے تر دو کے بعد اپنے دے دیا تھا (1)۔ مگر جب رسول الله سائی آبائی کا پیغا م آئے تو ہاں کہد دینا، چنا نچرا گلے روز جب دیل میں کہد دینا، چنا نچرا گلے روز جب پیغا م آیا تو سر پرست نے ہاں کردی اور حضرت ام سلمدضی الله عنبا کو سرورکا نیات میں آبائی بیغا م آیا تو سر پرست نے ہاں کردی اور حضرت ام سلمدرضی الله عنبا کو سرورکا نیات میں آبائی تو سر پرست نے ہاں کردی اور حضرت ام سلمدرضی الله عنبا کو سرورکا نیات میں آبائی تو سر پرست نے ہاں کردی اور حضرت ام سلمدرضی الله عنبا کو سرورکا نیات میں آبائی تو دو جیت نصیب ہوگئی! (2)۔

یبال پر قابل غور بات میہ کے حضرت ابوسلمہ رضی الله عنہ کو بیا حساس تھا کہ وہ اپنی جال نثار وو فاشعار رفیقہ حیات کو انتہائی بے سروسا مانی اور بے کسی کے عالم میں اکیلا چھوڑ کر جارہ ہیں ،اس وقت مدینہ منورہ میں بنومخز وم کا کوئی شخص ایسا موجود نہ تھا جو حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا یا خودان کا قریبی ہواوریتیم بچوں کی خبر گیری کر سکے ،لیکن میہ یعین تھا کہ دریتیم سید نامصطفیٰ سانی آئیلی معاشرہ میں بیتیم پروری اور کفالت کو ہرمسلمان کا فرض میں میں میں مردی اور کفالت کو ہرمسلمان کا فرض میں قرار دے دیا تھا اور وہ بلا شبہ بقول حالی تیبیوں کے والی بن کیلے تھے (3)۔

مدینه مبنوره میں حضرت ام سلمه رضی الله عنها کی بے سی کا اندازه ابن سعد کے اس بیان سے بھی ہوسکتا ہے (4) کہ وہ جب بجرت حبشہ سے واپس ہوکر مدینه پہنچیں تو وہاں انہیں کوئی جانے والا بھی نہ تھا ، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہتم مکہ مکرمہ میں بنومخزوم کے لوگوں کو جانے والا بھی نہ تھا ، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہتم مکہ مکرمہ میں بنومخزوم کے لوگوں کو

2\_ابيناً

4\_طبقات،جلد8،منحه86-96

1-طبقات،جلد8 مِسفحہ 87 3-مدرس حالی مسفحہ خطالکھوکہ تم واقعی بنومخزوم کی ام سلمہ ہو، حبشہ کے سات سال کی مدت نے بہت بچھ بدل دیا تھا، چنا نچہ جب مکہ مرمہ سے نقعد این آئی تب لوگوں نے مانا کہ واقعی ابوسلمہ اورام سلمہ رضی الله عنہ الله عنهما بنومخزوم سے ہیں (1)، ای ناکسی اور بے بس کے باعث حضرت ابوسلمہ رضی الله عنہ نے اپنی رفیقہ حیات کوعقد ثانی کا تھم ویا تھا، ای یقین پر کہ (اس وقت تک خالد بن ولید اسلام کے حلقہ بگوش نہ ہوئے تھے!) جس مسلمان سے ان کا عقد ثانی ہوگا وہ بیتیم بچوں کی کفالت و پرورش کوا پنی ذمہ داری سمجھے گا، گواس وقت آئیس بیام ندتھا کہ ام سلمہ رضی الله عنہا کفالت و پرورش کوا پنی ذمہ داری سمجھے گا، گواس وقت آئیس بیام ندتھا کہ ام سلمہ رضی الله عنہا ہوگا دو بیتیم کیوں کا عقد ثانی کرنے والامسلمان 'خود تیموں کا والی ہوگا (میلی الله عنہا)

حضرت امسلمه رضى الله عنها كوعلم تفاكه ان كے زخمی شو ہر مرتبہ شہادت پر فائز ہوكر اہل جنت میں شامل ہونے والے ہیں اور وہ یقیناً شہید کی ہیوہ ہونے والی ہیں مگر اینے مشفق و ہمدرد شوہر کی بیوہ بن کراس لئے رہنا جا ہتی تھیں کہ آئندہ زندگی میں جنتی ہوکرا بوسلمہ رضی الله عنہ کے ہمراہ جنت الفردوں میں ہوں گی ،اس لئے کسی ایک کی وفات کی صورت میں دوسری شادی نه کرنے کا معاہدہ کرنے کی تجویز دی تھی ، بیان کے تعلیمات اسلام پرغیر متزلزل ایمان ویقین کی دلیل بھی ہے اور اینے نیک دل شہید شوہر کے مرتبہ ومقام پر بھروسہ کی بھی ، اس کئے تو انہوں نے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما میں سے سے عقد ثانی کو ابوسلمہ رضی الله عنه كى بيوه ہونے كے برابرنه تمجھا اور صاف صاف انكار كردياً تمرجب ساقی حوض كوثر اور شافع روزمحشر مالني البيام كى زوجيت كاشرف نصيب مونے لگا تومشر وططور برراضى موكئيں اور ان شروط میں اپنی اولا دکی کفالت اور اپنی غیرت کو کھو ظر کھنے کو اولیت حاصل رہی خصوصاً اس لتے بھی کہ حضور اکرم ملٹی ایا ہے ہاں پہلے ہی متعدد از واج مطہرات تھیں اور غیرت یا جلن کے مواقع آنا بھی ممکن تھا، اس کے ساتھ ہی تا جدار مدینہ ملکی آیا ہم پراپنی اولا و کا بوجھ جھی نہیں ڈ النا جا ہی تھیں، بعد میں پیش آنے والے واقعات نے حازم ومخاط خاتون بی مخزوم کی دور انديني اور داناني كوتيح ثابت كرديا! بيربات بهي خصويت سے قابل تو جہ ہے كه سيرت طيبه اور اخلاق نبوی کی معرفت بھی علم الیقین کی حد کو پینی ہوئی تھی اور انہیں اندازہ تھا کہ اگران کی

<sup>1</sup> \_ طبقات ، جلد 8 م م فحد 86 - 96

صاف کوئی کے باوجود تا جدار مدینہ ملٹی کے نمہ داری قبول فرمائی تو پھر لیجیال کا نبھانا اور روشن کی طرح عیاں ہے سیرت واخلاق شناس کی بیدا یک روشن مثال ہے اور اس بات کی دیاں ہے کہ رسول الله علیا گئی سیرت شناس میں حضرت ام سلمہ رضی الله عنها تما اور ان مطہرات میں ایک منفر دمقام رکھتی ہیں اس لئے مطالعہ سیرت کی میں ان کے اور ان کی ایمیت بہت زیادہ ہے۔

ابن سعد ہی کی ایک روایت رہ می ہے (1) کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رمنی الله عنہر كى طرف سے آئے والے بیغامات عقد ثانی كامنفی جواب ل جائے كے بعد جب رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ كَا قاصد بيغام عقد ثانى لا يا تو ال موقع يرسيده ام سلمد منى الله عنهان برى احتياط اور دوراندیش سے کام لیتے ہوئے ایک قابل ستائش موقف اختیار کیا، ایک تووہ اپنی اولا دکر پرورش كابو جهدرسول الله مالين المياليم پرتبيس و الناحيا متي تعين، پيرانبين اين و اتى كمزوريون كابمح شدیداحساس تفااور بیجھتی ہوں گی کہ نکاح کے بعدان کا احساس غیرت یا صاف کوئی کسی گنتاخی کا سبب نه بن جائے مگراس کے ساتھ وہ رسول الله ملکی ایکی زوجیت میں آنے کی سعادت سے محروم بھی نہیں رہنا جا ہتی تھیں، بیسب کھواس لئے تھا کہ اس وقت کے عرب معاشرہ میں ایک عیالدار ہیوہ کا دوسرے شوہر کے سہارے کے بغیر زندگی بتانامشکل ہی نہیں ناممكن تقاء شهيد كى عيالداربيوه كى اسى مشكل كا احساس كرتے موے دوعظيم ياران رسول مالن الله الله الله الله من بارى بيرة مددارى الله الله عنه كا فيصله كيا اورعقد ثانى كابيعًام بعيجا، رسول الله ما الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي المالية غزوة احدميں جان ليوازخم كھانے كے بعد حضرت ابوسلمه دضي الله عنه كى شہادت كالجھى علم تھا، غالبًا يهى احساس اوريهي علم يتخين كے لئے پيغام بيجنے كاسب بناہوگا، پيرواضح طور پرتو كہيں مذكورتبيل كدمركار ملتي أيلهم في حضرات يتخين رضى الله عنهما كواس بيغام كے لئے كوئى اشاره ديا مگر تاریخی حوادث کی بین السطور ترغیب اور واقعاتی شهادت کی اساس پریه بات ناممکن بھی 

<sup>1</sup> \_طبقات ،جلد 8 ممنحہ 86-96

شناس مقرب ساتھی تھے، یہاں سے یہ بات بھی بالکل واضح طور پرسامنے آتی ہے کہ حریم نبوی میں داخل ہونے والی از واج مطہرات کا سبب ایک دو از واج مطہرات کے اسٹناء کے بعد ہمیشہ ساجی ،معاشی اوراخلاقی مجبوریال تھیں!

بہر حال صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ آئے بیغا مات کے منفی جواب کے بعد جب کچھ تخفظات کے ساتھ رسول الله ملٹی اُلِیْ کی زوجیت میں آنا بخوشی قبول کر لیا تو بیغام لانے والے کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا: (1)

مَرْحَبًا بِرسول اللهِ ورسوله

" لعنى رسول الله ملكي البيام اوران ك قاصد ك ليخوش آمديد!"

يحرقاصديے فرمايا:

رسول اکرم ملٹی اینام عقد ثانی تو بخوشی قبول ہے گرآب ان کی خدمت میں اتنا ضرور عرض سیجئے کہ: (2)

> إِنَّى امراةً غَيرى وَانَّى مُصْبِيَةً، وَانَّه لَيْسَ اَحَدُّ مِنُ اوليائى شاهِدُ

'' لیعنی میں ایک غیرت کھانے والی جلن محسوں کرنے والی عورت ہوں ، بچوں کی ماں ہوں اور میرا کوئی ولی یا سر پرست گوائی کے لئے بھی دستیاب نہیں (ایک روایت میں یہ بھی ہوں)''
روایت میں یہ بھی ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت بھی ہوں)''
اس کے جواب میں رسول اکرم ملٹی آیا ہم نے کہلا بھیجا کہ:

" رہا آپ کا غیرت کھانا یا جلن محسوں کرنا تو اس کے لئے ہم الله تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ کیفیت آپ میں کم ہو جائے، رہی بچوں کی بات تو ان کا الله تعالیٰ کارساز ہے، رہے آپ کے مر پرست تو ان میں سے کوئی بھی حاضر یا غیر حاضر ہو مجھے ضرور پند کرے گا، رہی یہ بات کہ آپ کی عمر ڈھل گئی ہے تو کیا ہوا میری عمر تو آپ سے زیادہ ہے، اپنے سے زیادہ عمر والے مرد سے نکاح کرنا میری عمر تو آپ سے زیادہ ہے، اپنے سے زیادہ عمر والے مرد سے نکاح کرنا

<sup>1</sup> \_طبقات، جلد 8 مفحه 86 - 96

عورت کے لئے کوئی عیب یاعار بیں ہے! "(1)۔

رسم نکان کے بعد سرکار دوعالم میں انگری کے دھرت امسلمہ سے فر مایا کہ بیس نے ایسے مواقع پر آ ب سے پہلے آپ کی فلاں بہن کو جو بھی تخدیثی کیا وہ آپ کے لئے بھی حاضر ہے اور سیتخد دو چکیوں ، دوگھڑ وں اور ایک تکیہ (جو چڑ ہے کا تھا اور اس میں مجور کے ہے جر ہم ہوئے تھے ) سے عبارت ہے ، شادی کے بعد جب بھی رسول الله میں اللہ علی الی موتی اللہ عنہا کے پاس شریف لاتے تو چھوٹی بکی زینب ان کی کو میں کھیل رہی ہوتی ، آپ اس قدر شر میلے اور کر یم النفس واقع ہوئے تھے کہ بنگی کی خوثی کی خاطر اپنی خوثی کو پس پشت اس قدر شر میلے اور کر یم النفس واقع ہوئے تھے کہ بنگی کی خوثی کی خاطر اپنی خوثی کو پس پشت ڈال دیتے ، حضرت ام سلمہ کے بھائی ہوتے ہیں ، ڈال دیتے ، حضرت کام ہوا تو وہ بنگی کو اپنے ساتھ قبالے گئے گر آپ نے اس معموم بنگی جب انہیں اس کیفیت کاعلم ہوا تو وہ بنگی کو اپنے ساتھ قبالے گئے گر آپ نے اس معموم بنگی حساتھ اس سلوک کو بھی پند نہ فر ما یا اور کافی دیر پوچھتے رہے کہ زینب کو کدھر بھیج ویا ہے ، کے ساتھ اس سلوک کو بھی پند نہ فر ما یا اور کافی دیر پوچھتے رہے کہ ذیب کو کدھر بھیج ویا ہے ، وہ گھر میں دکھائی کیوں نہیں دیتی اور ک

حضرت امسلمدوشی الله عنها کابیان ہے کہ ہم نے جوسہا گرات طے کرر کھی تھی اس رات میں نے تاجدار مدینہ کے لئے جو کھانا تیار کیا وہ جو کی روٹی تھی جے میں نے گھر میں پہلی پھی چر نی سے چو پڑ دیا تھا! جب آپ تشریف لائے تواس روٹی کے کھے لقمے آپ نے اکئے اور اپ رب کا شکر بجا لائے ، منج کو فرمانے گئے: ام سلمہ! میں جانتا ہوں تم اپنے خاندان میں وقار اور منزلت کی مالک ہواور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ رات اور دن تمہارے لئے مختص کر دوں یا دیگر ازواج مطہرات کی طرح ایک رات مختص کر دوں؟ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یارسول الله ملی آئی ہم جیسے آپ بیندفر ماتے ہیں!! '(3)۔

ابن سعد نے ای مضمون کی ایک دوسری روایت بھی تقل کی ہے جوزیادہ واضح اور جامع ہے، حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ'' جب ہماری شادی ہوگئی تو رسول اکرم سلخہ آئی ہجھے اپنے ہال لے گئے اور مجھے حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی الله عنہا والے گئے اور مجھے حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی الله عنہا والے گھر میں رکھا جو وفات یا چکی تھیں، میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک گھڑا ہے جس میں والے گھر میں رکھا جو وفات یا چکی تھیں، میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک گھڑا ہے جس میں

1-طبقات، جلد8 بمنحه 86-96

سجھ جو پڑے ہیں، ایک چکی، ایک تھالی اور ایک ہنڈیا بھی تھی جس میں مجھے ایک بکری کا پایا ملا، چنانچەمىں نے جوكا آٹا بىيا بھراس يائے كاميں نے سالن تيار كرديا، توبيرتھا كھانا جورسول عرب بیوہ مسلمانوں کے آقاماتی ایک ہاں آغاز شب میں ایک دہن بن کر آئیں گر آخر شب و ہی دہن یعنی حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا چکی بھی پیس رہی تھیں!! (1)

رسول اكرم ملتي البيام في في شاه حبثه كوخوشبوكي چند شيشيال اور ايك فيمتى جا در بطور ہر بیرروانہ کیے تھے مگر تخفہ وصول ہونے سے پہلے ہی نجاشی فوت ہو گئے ، جنانچے شادی کے بعد آپ نے حضرت ام سلمہ ہے وعدہ فر مایا کہ بیٹھا نف دا پس آنے دالے ہیں ،ان میں ہے ایک شیشی اور قیمتی جا در آپ کے حصے میں آئے گی ، جب بیتحا نف واپس آ گئے تو حسب وعده ایک خوشبو کی شیشی اور قیمتی جا در ( حلیه ) حضرت ام سلمه کوعطا فر ما کی گئی (2)۔

ابن سعداور دیگراصحاب سیرنے حضرت ام سلمہ کی غیرت اور جلا ہے کے واقعات بھی نقل کیے ہیں، اس سے بیاندازہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں وہ انتہائی صاف کو تھیں وہاں انہیں ا بنی بشری کمزوری کا بھی اعتراف تھا جوخوا تین میں ہوتی تو ہے مگر اس کے کسی کو برملا اعتراف کاحوصله مشکل ہے ہی ہوتا ہے، تاہم وہ مقام رسالت ہے بھی آگاہ تھیں اور کسی قتم کی گتاخی کوضیاع ممل کا سبب تصنور کرتی تھیں ، ایک واقعہ اس طرح ہے(3) کہ ایک سفر میں حضرت ام سلمهاور حضرت صفيه بنت جي حضور ماليه البهام كي ساته تحقيس، مفته كاوه دن حضرت ام سلمہ کے لیے خص تھا، رسول اکرم ملتی ایکی حضرت صفیہ سے ہم کلام ہوئے جو ہودج تشین تھیں، یہ بچھتے ہوئے کہ بیدحضرت ام سلمہ کا ہودج ہے،صفیہ ہے ہم کلام ہوتے دیکھ کر حضرت ام سلمہ کا فطری جذبہ نسوانیت لیعنی غیرت جوش میں آگئی علطی کا احساس ہوتے ہی رسول اکرم ملٹی لیا بھرت ام سلمہ کے ہودج کے پاس تشریف لائے مگر وہ اپنی نسوائی كزورى يرقابونه ياسكين، ناراضكى كے سے انداز میں كہنے لگیں: بيدن تو ميرا ہے مگريارسول الله! آپ اس بہودی کی بی ہے ہم کلام ہورہے ہیں! پھرفوری احساس ہوا کہ بیتو گستاخی

کی بات ہے! اس پرشدیدندامت ہوئی اور معافی مائنگے لکیں اور عرض کیا: یارسول الله! بے ادبی ہوگی تو ہے کا الله! بے ادبی ہوگی تو ہہ کرتی ہوں! آب بھی الله تعالی سے میر کے لئے بخشش طلب فر مایے!!

سيده ام سلمه رضى الله عنها چوراس سال كى عمر ميں سنه انسٹھ ہجرى ميں فوت ہوكر جنت

<sup>1</sup> \_ الروض الانف، جلد 2، منحد 232

ابقیع میں دفن ہوئیں، آپ کی نماز جنازہ مشہور راوی حدیث اور صحافی رسول ملٹی ایکی حضرت ابو ہر ررہ رضی الله عند نے پڑھائی تدفین کے دفت آپ کے تبن بیٹے (تمیوں حضرت ابوسلم رضی الله عند ہے) آپ کوتبر میں اتار نے کے لئے موجود تھے(1)۔

سیدہ ام سلہ رضی الله عنہا ہماری تاریخ کی ایک نا قابل فراموش شخصیت ہیں، لیکن وہ سیرت طیبہ علی صاحبہا الصلوات والسلامات سے تعلق رکھنے والا ایک نہایت ہی اہم، بہت ہی پیارااور انتہائی محتر م کردار بھی ہیں، مگر بی شخصیت اور بے کردار بے حدد لجیب اور بے اندازہ بھتی معلومات کا خزیز بھی ہے، اس شخصیت و کردار کا ہمہ پہلومطالعہ ہمارے لئے خیرو برکت کا وسیلہ اور سعادت و نیک بختی کا سرچشمہ بھی ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے، جس میں سیرت پاک کی وسیلہ اور سعادت و نیک بختی کا سرچشمہ بھی ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے، جس میں سیرت پاک کی فواصورت و پرکشش جھلکیاں دکھائی و تی ہیں، سیدہ ہند بنت الی امیر مخز و کی رضی الله عنہا کی نگاہ صائب و ژرف بین اور آپ کے ذہن نے ہادی اگر م سائی آئیل کی راحت رسال شخصیت اور پاک سیرت کے بعض ایسے پہلو ہمارے لئے منبط فرمائے اور پھر آئیس اپنی زبان مبارک سے الفاظ کا جامہ پہنا کر زندہ جاوید بنا دیا ہے کہ اگر میضبط میں ندآ تے اور صفح قرطاس پرنشش ہوکر ہم تک نہ چہنچتے تو ہم بہت سارے ایسے مناظر سیرت اور حقائق تاری نے محروم و نا آشنارہ جاتے جن سے ہمارے ایمان و ممل کی بہت کی صورتیں وابستہ ہیں!

لیکن اہم ترین بات ہے کہ ام المونین سیدہ ام سلمہ رضی الله عنہا کا حضور کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہونا سرکار سائے آئے ہم کی خرت و تعدد از داج کا مشکل عقدہ حل کر دیتا ہے، اس شادی کے حقیق پس منظر ہے آگا ہی اور ان احوال و واقعات پر نظر ہے ان برخواہوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں جو اس کثرت و تعدد کو محض دل گی یا بہلا وا اور دنیاوی لذت کی تسکین قرار دیتے ہیں ہسیدہ کا نیس منظر ایسا ہے کہ اگر حضور سائی آئے ہم معاذ الله ان سے ہمدردی ظاہر نہ فرماتے تو ہمیں ام سلمہ کی قسمت پر افسوس ہوتا، جن تاریخی ، معاشی اور معاشرتی حالات سے بنو مخروم کی بیہ باہمت خاتون گزریں اگر آئہیں سرکار کی زوجیت نصیب معاشرتی حالات سے بنو مخروم کی بیہ باہمت خاتون گزریں اگر آئہیں سرکار کی زوجیت نصیب نہ ہوتی تو ہمیں معاشرہ کی عاشرہ ہونے میں شک

<sup>1</sup> \_طيقات ،جلد 8 م فحه 96

ہوتا جس کی بنیاد میں انسانیت مالی آیا ہے کہ مکرمہ کے دارار قم میں رکھی تھی اور پھراسے صفہ مسجد نبوی کے سائبان کے ذہر سالیہ بروان چڑھایا تھا!

بيام سلمه كون تقيل! وبى جوابيخ شو ہرا يوسلمه رضى الله عنه كے ساتھ ايمان لاكر سابقين اولین میں شامل ہونے کا شرف حاصل کر گئیں ،ان کے شوہراسلام لانے میں گیار ہویں نمبر يربيل، ان كے شوہر سركار كے والد كرامى حضرت عبدالله بن عبدالمطلب سلام الله عليها كے سكے بھائے تنے (ان كى والدہ برہ بنت عبدالمطلب تھيں جوحضرت عبدالله اور حضرت ابو طالب رضى الله عنهما كي سنتي بهن تقيس) اور حضرت ابوسلمه رضى الله عنه ، حضرت مز و رضى الله · اورسيد ولدآ دم حضرت مصطفیٰ سلی الله الله الله الله عنها کا دوده پياتهاس لئے تتنول رضاعی بھائی ہتھے، ابوسلمہ ہجرت حبشہ اولی میں اول المہاجرین ہتھے، دوسری ہجرت حبشہ میں بھی شریک ہے، دین اور جان بچانے کے اس سفر ہجرت میں سیدہ ام سلمہ بھی ہمراہ تحسی اور دونوں نے اس راہ میں بڑی تکالیف اور صبر آنر مامشقتیں اٹھائی تھیں مگر نہ تو میاں بيوى كاايمان متزلزل موااورنه يائے استفامت بيں لغزش آئی، پھريمي ابوسلمه رضي الله عنه بجرت مدینه کے موقع پر بھی اول المہاجرین ہے،غزوؤ ذات العشیر ہ کے موقع پر انہیں سركار ملتي البيام في مدينه منوره كي لئي إينا جانشين مقرر فرما يا تفاء أنبيس بدري واحدى موني كا بفى شرف حاصل تقااورغزوهٔ احدى مين انبيس زخم آيا جومندل ببوكر پيمرخراب بهوگيااوريوں ابوسلمه رمنى الله عندا حد كے شہداء ميں بھى شامل ہو گئے ہتے، حضرت ابوسلمہ تو اپنے رضاعی بھائی اینے حبیب پاک ملٹی این کے لائے ہوئے دین حق کی خدمات جلیلہ میں مصروف منھے اس کے باہمت امسلمہ نے اپنے معصوم بچوں کو لے کر تنہا ہجرت مدینہ کا شرف حاصل کیا اورسات سال سرزمین حجازے باہررہے کے باعث مدینہ میں کوئی رشتہ وار یا جان بہجان والابھی نہ تھااس لئے پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والی ام سلمہ کوایی شناخت کے لئے مکہ مکرمہ میں اسيخ رشته دارول سے تحريري تعارف منگوانا پرانها، دونوں مياب بيوى الله تعالى كے محبوب بندے اور متجاب الدعا تھے، ابوسلمہ نے کہا: امسلمہ! میں نے اسیے پیارے رضاعی بھائی 

الله تعالیٰ نقصان کانعم البدل عطافر مادیتے ہیں، اس کئے ہیں دعا کرتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد الله تعالیٰ تہارے لئے کوئی نیک سہارا پیدا کردے! اور پھرام سلمہرضی الله عنها نے بھی اس پرعمل کیا تو الله تعالیٰ نے ابوسلمہ کانعم البدل عطافر ما دیا! سیدہ نے جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنها کا بیغام نکاح قبول نہ کیا تو اب بیواؤں کے سہارے اور بیمیوں کے والی کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے رضاعی بھائی کی بیوہ اور شہیدا صد کے بیمیوں کے والی کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے رضاعی بھائی کی بیوہ اور شہیدا صد کے معصوم اور بیتیم بچوں کا سہارا بنیں پھر اس سعادت زوجیت کو بھی سیدہ نے بڑے تر دد کے بعد قبول فرمایا!!(1)

ازواج مطہرات نے سیرت طیبہ کے بیشار عملی پہلوامت کے لئے محفوظ کیے ہیں ،اس میں شک نہیں کہ سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله عنہا اس باب میں سب پر برتری رکھتی ہیں گر حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا نے سیرت پاک کے بہت سے اہم اور نمایاں پہلوا جاگر کرنے میں عظیم الثان خدمت انجام دی ہے، حضرت عائشا گراس باب میں بہاڑی چوٹی پر تو حضرت ام سلمہ اس چوٹی سے سر نکالتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے بعد سنت و سیرت کوا جاگر کرنے میں حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کا درجہ ہے!!

ہر مرد وعورت کی آزادی رائے اور باہمی مشاورت میں سب کے عمومی کردار کی بنی عدل وسلامتی حضرت محمصطفیٰ احمد مجتبی سلید آلیا کی شریعت میں جواہمیت ہے اس کا بھی واضح اور عملی ثبوت ہمیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کردار سے صلح حدید یہ کے موقع پر سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر ہجرت کی مشقتیں اور صعوبتیں کس طرح خندہ بیشانی سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر ہجرت کی مشقتیں اور صعوبتیں کس طرح خندہ بیشانی سے برداشت کرنا ہوتی ہیں اس کا عملیٰ نمونہ بھی ہمیں بنونخروم کے اس عظیم جوڑے نے پیش کیا، ایک بیوی کے لئے اپنے شوہر کی اطاعت و وفاداری کیا معنی رکھتی ہے اس کی مثالیں ہمیں ان کی عملیٰ زندگی میں تلاش کی جاسکتی ہیں، رسول اکرم سلین آئیلی کے اتباع اور اطاعت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کس مقام پر شے اور ایک قائد و نبی کا اپنی امت سے کیا رشتہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کس مقام پر شے اور ایک قائد و نبی کا اپنی امت سے کیا رشتہ ہوتا ہے اور امت احمد سلین آئیلی این جمت و شفقت پر کس طرح فدائھی؟ بیسب با تیں ہوتا ہے اور امت احمد سلین آئیلی این بیسب با تیں

<sup>1-</sup>طبقات، جلد 1 بمنخه 104 ، جلد 8 مسخه 87 ، الاستيعاب، جلد 2 مسخه 9 ، الروش الانف ، جلد 2 ، مسخه 232

ہمیں حضرت ام سلمہ نے بتائی ہیں مگرسب سے بڑو کر رہے کہ سرکار ملٹی آئی کی سادہ زندگی اور
قابل تقلید سنت امت کے لئے اسور حسنہ س طرح ہاور آپ اپنے جاں نثاروں کی دیکھ
بعال اور قدر شناسی س طرح فرماتے تھے؟ سنت وسیرت کے بیتمام عملی نمونے ہمیں اس
ہستی کے فیل میسر آتے ہیں جے تاریخ ام المونین ام سلمہ دشی الله عنہا کے قطیم نام سے یاد
کرتی ہے!

تا ہم سنت وسیرت کے قابل تقلید نمونے اور بصیرت افر وزمثالیں اور بھی بے شار ہیں جو کتب سیرت و تراجم میں موتوں کی طرح سیدہ ام سلمہ کی زبان مبارک نے بھیرے ہیں اور انہیں جمع کر کے سیرت طیبہ کا ایک ہار پرویا جا سکتا ہے جیسے بیمثالیں ہیں :

ہے اہن سعد کے علاوہ دیگر اصحاب سیر وتراجم میں سے اکثر کو حضرت ام سلمہ کے توسط سے جمرت حبشہ اولی سے واپسی پر مسلمانوں کو چیش آنے والی مشکلات کاعلم ہوا، وہ فر ماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم جب حبشہ کی جمرت اولی سے مکہ مرمہ واپس آئے توان کی قوم نے ان پر مظالم کی انتہا کردی، ان کے اپنے خاندان والے ان پر ٹوٹ پڑے اور شدید ترین اذیت کا سامنا ہوا، چنانچہ رسول اکرم مستید آئیش نے انہیں ووبارہ حبشہ جانے کی اجازت فر ما دی مرصحابہ کرام کا بید دسر اسفر سب سے زیادہ مشکل اور بوجمل ثابت ہوا، قریش نے ان پر بہت تشد دکیا اور سخت اذیتیں بہنچا کیں! (1)

ہے جہۃ الوداع کے سفر میں تمام امہات المونین شریک تھیں، ہرایک اپنا ہودی میں سوارتھی ، مدینہ منورہ سے نکل کر ذوالحلیفہ پہنچنے تک کی روداد بھی حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کی زبانی صبط تحریر میں آتی ہے، نبی پاک سائی آئی ہم پہلے پہنچ بچکے تھے، حضرت عبدالرحن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان بطور محافظ امہات المونین کی سواریوں کے آگے پیچھے تھے، ججۃ الوداع کی بعض تفاصیل اور شرع مسائل محدثین وفقہاء نے حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کی زبانی نقل کیے ہیں اور یوں وہ حضور سائی آئی ہے کاس اہم سفری عنی شاہد کے طور پر سائے آتی ہیں اور یوں وہ حضور سائی آئی ہیں ایس اہم سفری عنی شاہد کے طور پر سائے آتی ہیں!!(2)

کہ دوسری ہجرت مبشہ کی تفاصیل مبشہ سے مسلمانوں کی واپسی بنجاشی کے نام رسالت آب اللہ اللہ اللہ عنہا سے حضور مسلی اللہ عنہا ہیں (1)۔

نکاح کے واقعات کی راوی بھی ام المونین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں (1)۔

الله علی الله عنها کی الله تعالی کا کلام مجر نظام کس طرح روال ہوتا تھا ہے ہی ہمیں حضرت امسلمہ رضی الله عنها کی وساطت سے معلوم ہوتا ہے، ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے بھی نصاحت و بلاغت نبوی اور حسن تکلم کا نقشہ کھینچا ہے جوابنی جگہ پر آئے گا گر ام سلمہ رضی الله عنها تلاوت نبوی کی لفظی تصویر بیان فر ماتی ہیں کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت فر ماتے تھے تو کس طرح آغاز فر ماتے ، حروف کس طرح ادا ہوتے قرآن کریم کی تلاوت فر ماتے تھے تو کس طرح آغاز فر ماتے ، حروف کس طرح ادا ہوتے اور کس کس حسن تلفظ کا مظاہر و ہوتا ، ابن سعد لکھتے ہیں کہ ام المونین لوگوں کو ایک ایک حرف کی ادائیگی سمجھایا کرتی تھیں۔

﴿ معمومان گردلیب مزاح بھی سرکاردوعالم ملی انتیازی خصوصیت تھی ، حضرت ام سلمه کا بیان ہے کہ آپ نے ایک خادمہ کوکسی کام سے بھیجا گراس نے بہت دیر کردی ، وہ جب واپس آئی تو'' سرزنش' کے انداز میں فر مایا کہ اگر مجھے' قصاص' کا ڈرنہ ہوتا تو میں این اس مسواک سے بخیے'' زخی'' کردیتا!(2)

آكل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لحمًا وَصَلَى ولم يَتَوَعَنا أَ

'' سرکارمانی آیتی نے گوشت کھایااور نماز پڑھی مگر دوبار و وضونییں فرمایا''۔ نبی پاک مانی آیتی کے زیر سامیہ مسلمانوں کی سادہ زندگی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ:

> 1 ـ طبقات، جلد 1 بمنى 207، سيرة ابن بشام، جلد 2 بمنى 250 ، الروض الانف ، جلد 2 بمنى 250 2 ـ طبقات ، جلد 1 بمنى 376

اللہ حضرت عبداللہ بن موجب مشہور تابعی اور روات حدیث میں سے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ام المونین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں نبی کریم میں آئے ہی کہ بال مبارک تھے، ان میں سے بعض بال حناء (مہندی) سے اور بعض کتم سے ریکے ہوئے تھے! کو یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح امہات المونین بھی موہائے مبارک محفوظ فر مالیا کرتی تھیں جواسلامی دنیا کے کوشے کوشے میں امت کے افراد کے ہاتھوں میں پہنچ گئے!

الله علی الله علی الله عنها فر ماتی بین کہ بھی رسول الله علی آیا کی خاطرات بیان ، حضرت اجهان ، حضرت اجمال الله عنها کے آزاد کردہ غلام تھے ، وہ روایت کرتے بین کہ بین کہ بین نے ام سلمہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنادہ فر ماتی تھیں کہ رسول پاک مالی ایک آپی کی اونٹنیاں چراگاہ میں چرا ساتھ ہماری گر ران زیادہ تر اوفئی کے دودھ پڑھی ، آپ مالی آپی کی اونٹنیاں چراگاہ میں چرا کرتی تھیں جوآپ نے اپنی از واج مطہرات کے درمیان بائٹ رکمی تھیں ، ہمیں حسب منشا دودھ لی جا تا تھا ، میرے والی اوٹئی کا نام مراء تھا جو بہت دودھ دیتی تھی ، خواہ کا نام مراء تھا جو بہت دودھ دیتی تھی ، ضحاک بن سفیان کلائی نے بردہ تا می اوٹئی مجھے تھے میں دی تھی جو بہت دودھ دیتی تھی ، جو اے یہ اونٹنیاں ہمارے گھروں کے بہت خواہدورت تھی اور دودھ ہمی بہت دیتی تھی ، چروا ہے یہ اونٹنیاں ہمارے گھروں کے بہت خواہدورت تھی اور دودھ دو ہا جاتا تو رسول اکرم سٹی آئیلی والی اوٹئی سب سے زیادہ قریب لے آتے ، جب دودھ دو ہا جاتا تو رسول اکرم سٹی آئیلی والی اوٹئی سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی۔ (طبقات 1941)

ابن سعد (499/1) روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں مسجد

<sup>1 -</sup> طبقات، جلد 1 بمنحد 392

نبوی میں توسیع کی فاطر امہات المونین کے گھر مسمار کیے گئے تو میں نے دیکھا کہ تو گھر ہیں جن کے چھوٹے کمرے کھجور کے چول اور گارے سے بنے ہوئے سے مگر تمام کھر کی اینٹوں کے سے، مجھے حضرت ام سلمہ کا گھر نظر آیا تو اس کے متعلق ان کے ایک بوت سے با تیں کیں، اس نے بتایا کہ جب رسول اکرم ساٹھ ایک بخروۃ دومۃ الجندل کے لئے گئے تو حضرت ام سلمہ نے اپنا کمرہ بھی پکی اینٹوں کا بنوالیا۔ واپسی پر آپ از واج مطہرات کے گھروں میں سے سب سے پہلے ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ ساٹھ ایک نے فرمایا:
یہ کیا بنادیا ہے؟ وہ فرمانے کئیں: یارسول الله! میں جا ہتی تھی کہ لوگوں کی نظروں سے بچاؤکی صورت کی جائے تا کہ بے پردگی نہ ہوگر نبی پاک ساٹھ ایک نے فرمایا:
یا ام سلمہ! اِن شَرَّ مَا ذَهَبَ فِیْهِ مَالُ المسلمینَ الْبُنیّائُن اس سے بری چیز جس میں مسلمانوں کا سرمایہ جاتا ہے وہ کی

اینٹوں کی دیوارہے!''۔

### 

ام المونین حضرت ام حبیب رضی الله عنها تمام از واج مطبرات میں ایک بات میں منفر و اور نمایاں نظر آتی ہیں اور وہ ہے عشق رسول سلے الیہ ، وہ ذات مصطفیٰ سلے الیہ اس کے نہیں رکھتی تھیں کہ وہ سرکار کی رفیقہ حیات تھیں بلکہ ان کی محبت عقیدت و مجبت حض اس لئے نہیں رکھتی تھیں کہ وہ سرکار کی رفیقہ حیات تھیں بلکہ ان کی محبت اور عقیدت کی بنیا درین تو حید پرغیر متزلزل ایمان تھا، تق حید کے عقیدہ نے کویا آئیس اطمینان و بیت پرتی ہے اس قدر بیز ارتھیں کہ الله تعالیٰ کی تو حید کے عقیدہ نے کویا آئیس اطمینان و سکون قلب کی دولت سے مالا مال کر کے نئی زندگی کے قابل بنادیا تھا، تو حید تن ایک نشر تھا بناوی تھیں خواہ ان کا شور انہیں گئی ہی ترغیب دلاتا جس نے قریش مکہ کی اس شہزادی کو دین تو حید کے علمبر دار رسول اعظم و آخر سلے ایک گرویدہ بنادیا تھا، اب وہ نہ تو جا دہ تو حید ہے ہئک سکتی تھیں خواہ ان کا شوہر انہیں گئی ہی ترغیب دلاتا رہے اور نہ وہ شرک کا کوئی شائبہ یا اثر برداشت کر سکتی تھیں جو ان کے آتا و مولی مصطفیٰ سلے آئیلی میں میں تارہ ہے وارا کر لینے کی تلقین کرتا رہے، عقیدہ تو حید یا عقیدت مصطفیٰ سلے آئیلی میں رتی ہر طال بھی انہیں گوارائر لینے کی تلقین کرتا رہے، عقیدہ تو حید یا عقیدت مصطفیٰ سلے آئیلی میں رتی ہر ضل کا کوئی شائب کے ان کا سے گارائے تھیں گوارائر کے گائی کرتا رہے، عقیدہ تو حید یا عقیدت مصطفیٰ سلے آئیلی میں رتی ہر ضل کا کوئی شائیں گوارائے تھیں گوارائر کی گئیس گوارائے تھیں گوارائی گائیل کھی انہیں گوارائے تھیں گوارائے تھیں گوارائی گیا ا

ام المومنین سیده ام حبیبرض الله عنها ، جن کااصل نام رملہ تھا قریش کے قاکد وسیر سالار ابوسفیان حزبن حرب بن امیہ بن عبد من من عبد مناف کی دختر نیک اختر تھیں اور اس لحاظ سے وہ قریش مکہ کے لئے ایک شہرادی سے کم نتھیں ، باپ نے ان کی شادی قبیلہ بنواسد بن خزیمہ کے عبیدالله بن جحش الاسدی سے کردی تھی جو مکہ مکر مہ کے ایک امیر گھر انہ کا ذہبی نوجوان تھا اور اپ شہر کے سیحی راہوں سے متاثر ہوکر ان کے ذہب کا گرویدہ ہو چکا تھا ، چونکہ جزیرہ عرب میں آباددیگر احبار یہوداور رہبان نصاری کی طرح مکہ کے بیرا ہب بھی بن تھا اور اب میں خوشخری دیتے رہتے تھے اس لئے جب آنے والا مبعوث ہوگیا تو دی منتظر ) کی مسیحی خوشخری دیتے رہتے تھے اس لئے جب آنے والا مبعوث ہوگیا تو دی منتظر ) کی مسیحی خوشخری دیتے رہتے تھے اس لئے جب آنے والا مبعوث ہوگیا تو

عبیدالله خود بھی مسلمان ہو گیا اور ابوسفیان کی بیٹی رملہ کوام جبیبہ بنانے کے لئے دین تو حید کا متوالا بنا کرسایہ مصطفیٰ سائی آئی ہم میں ایسی رنگی متوالا بنا کرسایہ صطفیٰ سائی آئی ہم میں ایسی رنگی کہ ابراہیم خلیل الله علیہ السلام کے دین حنیف کا احیاء کرنے والے ، انسانیت کو الله تعالیٰ کی ربوبیت و وحدانیت کا درس آخر دینے والے تو حید میں کے علم روار مصطفیٰ مائی آئی ہم کی بیروکار اور ان کے کر دارکی گرویدہ ہو گئیں۔اب انہیں کوئی طاقت ڈرانہیں سکتی تھی ،کوئی ترغیب ڈگرگانہیں سکتی تھی اورکوئی رکا وٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی !

سپہ سالار قریش ابوسفیان بن حرب کی بیٹی رملہ بنت الجی سفیان۔ جوام حبیب اور پھرام المونین بننے والی تھیں۔ کے قبول اسلام سے ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کی حویلی میں کس طرح صف ماہم بچھ کئی ہوگئی ، مکہ مرمہ کے خاندان بنوامیہ میں کیااضطراب آیا ہوگا اور لات وعزئی صف ماہم بچھ کئی ہوگئی ، مکہ مرمہ کے خاندان بنوامیہ میں کیااضطراب آیا ہوگا اور لات وعزئی کے بچار یوں کے دلوں میں کیا ہوگا مہ گھڑ اہوا ہوگا ؟ اس کا انداز ہ صرف وہ بی کر سختے ہیں جو اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ باطل پرخق کی ضرب کاری سے کیا تلملا ہے پیدا ہوتی ہے یا جو ان تاریخی حقائق سے آگاہ ہیں جنہوں نے عبد مناف کے دو جڑ وال بیٹوں عبد شس اور ہاشم وانتہا تک پہنچا دیا تھا یا جو ان المناک اور افسوسناک تاریخی واقعات کا شعور نہیں رکھتے جنہوں نے ہاری اسلامی تاریخ کو تلخ سے تلخ تر بنانے میں کوئی مرنہیں چھوڑی! یہ عبد شس اور ہاشم (اصل نام عمرو) دونوں جڑ وال بھائی تھے ،فرق صرف اتنا تھا کہ عبد شس اینا بیٹا امیہ (جو تات نام عبر ایک عبد الکر کہلایا) چھوڑ کر فوت ہوگیا ، یہی امیہ آگے چل کر اموی حکم ان خاندان تاریخ میں امیہ الا کبر کہلایا) چھوڑ کر فوت ہوگیا ، یہی امیہ آگے چل کر اموی حکم ان خاندان کا درامی دیا!

مگرقدرت کے کھیل بھی عجیب ہیں، ہاشم تجارتی سفر پرشام گئے، سال سے زیادہ عرصہ کاروبار کے لئے رکے رہے، پیچھے کہ مکر مہ میں ایسا قبط پڑا کہ لوگ بھوک سے مرنے گئے، ہاشم واپس ہونے لگا تو اس قبط کاعلم ہوا، تمام مال تجارت فروخت کر کے اپنے بھا ئیوں کے لئے روٹی اور آنے کا قافلہ لے کرواپس آگیا، آتے ہی قافلے کے تمام اونٹ ذرج کر کے ثرید (حلیم ) تیار کروایا اور کئی ماہ تک بھوکوں کومفت کھلایا، پوری قوم اس کی گرویدہ ہوکر ہاشم کو ثرید (حلیم ) تیار کروایا اور کئی ماہ تک بھوکوں کومفت کھلایا، پوری قوم اس کی گرویدہ ہوکر ہاشم کو

ا پنامجوب قائد مانے لگی امیدال پرجل اٹھا اور اپنے سکے چیاہے منافرت ومفاخرت پر اتر آیا، اس مقابلے کے لئے جج بنایا گیا اور شرط ریہ طے ہوئی کہ جومنافرت میں ہار گیا وہ سو كالے اونٹ جیننے والے كودے گا اور دس سال كے لئے مكه مرمه سے جلاء وطن ہوگا، نتيجہ کے طور پرامیہ ہارگیااورائے چیاہاشم کوسواونٹ دے کردی سال کے لئے دمشق میں جلاوطن ہو گیا مگراس دفت کی کوبیلم ندتھا کہ آ سے چل کریمی دمثق امویوں کا دارالخلافہ بنے والا ہے! پھر الیا بی مقابلہ حرب بن امیہ والد ابوسفیان اور ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے ورمیان بھی ہوا جس کے لئے عبشہ کے بادشاہ کو بچے بنانے کی کوشش کی تھی مگراس نے انکار کر د یا پھرا کیک عرب سردار کو جج بنایا گیا، اس مقابلہ میں بھی حرب بن امیہ ہار گیا، پھرالیی ہی منا فرت حضرت ابوطالب اور ابوسفیان کے درمیان بھی ہوئی جس میں حضرت ابوطالب ہی جیتے تھے بیسیدہ رملدام حبیبہ رضی الله عنها اس حرب بن امید کی یوتی اور اس ابوسفیان بن حرب کی بین تھیں، ان کے قبول اسلام پر حضرت ابوسفیان اور ان کی بیوی ہند پر کیا گزری ہو كى ، اور انہوں نے اس عظیم خاتون اور ان كے شو ہر كواذيت پہنچانے كے لئے كيا كياند كيا ہو گا؟ ای کئے تو ان میاں ہوی کو دیگر صحابہ کرام رضی الله عنبم کے ساتھ حبشہ کے لئے ہجرت كرنا برى تھى! پھر ابوسفيان نے آخرى وقت تك اسلام اورمسلمانوں كے خلاف جنگ جاری رکھی، پھرسید ناعلی مرتضی کرم الله وجہدالکریم سے بنوامید کا جھکڑا اور کربلا جیسے المناک کارثات پیش آتے رہے تو اس پس منظراور پیش منظر میں سیدہ ام حبیبہ کے قبول اسلام اور اس کے رومل کا انداز ہ کرنا جا ہے!

عبیدالله بن بحش اسلام کی آ مد ہے بل ہی مسیحت سے متاثر تھا گر'' نبی منتظر' کے متعلق مسیحی را بہوں کی با توں پر یقین کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا بھی شرک سے بیز ار دین تو حید میں خلوص دل کے ساتھ داخل ہو گئیں اور والہانہ حب مصطفیٰ ساٹھ اُلِی کو اپنا سر مایہ آخرت بنالیا تا ہم معلوم ہوتا ہے کہ عبیدالله قریش کی والہانہ حب مصطفیٰ ساٹھ اُلِی کو اپنا سر مایہ آخرت بنالیا تا ہم معلوم ہوتا ہے کہ عبیدالله قریش کی مالفت ، عیسائی را بہ بنے کی حسرت اور اپنی جلا وطنی کو دیکھ کر مایوی کا شکار ہو گیا تھا اور اسلام اس کے دل میں گھر نہ کرسکا تھا اس کے عیسائی یا دریوں کی با تیں س کر پھر اسلام اس کے دل میں گھر نہ کرسکا تھا اس کے عیسائی یا دریوں کی با تیں س کر پھر

سے مرتد ہوکر عیسائی بن گیا، امام ابن الجوزی صاحب صفۃ الصفوۃ اس حقیقت سے پردا اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں: (1)

"سعید بن العاص کا بیان ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا نے بتایا کہ میں نے خواب میں ویکھاہے کہ میر ہے شو ہر عبید الله بن جحش نہایت بدترین اور بگڑی ہوئی شکل میں ہیں۔ میں گھبراگی اور دل میں کہا کہ اس کی حالت تو بالکل ہی وگرگوں ہوگئی ہے، چنا نچر جموتے ہی وہ جھے سے کہنے لگا: دیکھوام حبیبہ! میں نے ذہب کے معاملہ پرغور کیا تو مجھے نفر انیت سے اچھا کوئی فد ہب نہیں نظر آیا، میں نے تو دراصل پہلے ہی اسے اپنا دین مان لیا تھا، پھر میں مجمد (سائی ایک کے دین میں وافل ہوگیا گراب پھر میں نے دوبارہ نفر انیت اختیار کرلی ہے، تو اس پر میں دافل ہوگیا گراب پھر میں نے دوبارہ نفر انیت اختیار کرلی ہے، تو اس پر میں نے اس سے کہا: یہ تیرے لئے اچھا نہیں! پھر میں نے اسے اپنا رات والا خواب بھی سایا گراس نے اس کی بھی پر واہ نہ کی اور شراب نوشی میں ڈوب گیا اور فوت ہوگیا!!"۔

اب بیتو معلوم نہیں کے عبیداللہ بن جحش نے پردیس میں '' قریش مکہ کی شنرادی'' کو کتا ستایا ہوگایا قائل کرنے کے لئے کیا کیا جتن کیے ہوں گے تا ہم وین تو حید کی متوالی اور عشق مصطفیٰ ملٹے اللّٰہ میں دیوانی ام جبیبہ رملہ بنت ابوسفیان نے پردیس کی تمام مشکلات برداشت کیس اور ہرشم کی آزمائٹوں سے خندہ بیشانی سے گزریں مگر دین تو حید پر پختہ ایمان '' بر خلل نہ آنے دیا اور عشق رسول ملٹی آئیلیم میں بھی ٹابت قدم رہیں!

<sup>1-</sup>صفة الصفوة، جلد 2، صفحه 43، طبقات ابن سعد، جلد 8، صفحه 6 9 - 100، الاستيعاب، جدد منحه1844-1846

جب جبشہ کی ہجرت ثانیہ کے لئے مکہ سے روانہ ہورہی تھیں ۔ تو ابھی تک '' ام جبیب' نہیں بی تھیں بلکہ الن کی لخت جگر حبیبہ الن کے پیٹ بیل تھیں الن کی پیدائش جبشہ میں ہوئی!

یہ بات ہے سنہ سات ہجری کی مسلح حدیبیہ ہوچی اور فتح خیبر کے بعد فتح مکہ کی نوبت آنے والی تھی ، سیدہ ام جبیبہ کی عدت گزرچی ہے مگروہ نہ تو پریشان ہیں اور نہ حبر پر اجر کے اسلامی اصول سے مایوں ہوئی ہیں، ایک رات خواب میں کوئی آتا ہے اور سیدہ کو آواز دیتا ہے: ''یاام المونین ام جبیب!' وہ محبر اکر اٹھ بیٹھتی ہیں اور تو حید کی متوالی عاشقہ رسول اپنے اس خواب کی خو دتعیبر نکالتی ہیں کہ قریش کی شنم اوری رسول الله ملٹی آئیل کی رفیقہ حیات بنے والی ہیں، وہ یہ سوچ ہی رہی ہیں کہ قریش کی شنم اوری رسول الله ملٹی آئیل کی رفیقہ حیات بنے والی ہیں، وہ یہ سوچ ہی رہی ہیں کہ دروازہ پر دستک ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نجاشی شاہ حیث کی قریش کی شنم اوری سیدسالا رابوسفیان کی بیٹی کے حضور حاضری کی اجازت ما تگ مہشہ کا بیجی تریش کی شروی میں ہوئی ہے، جونجاشی کے لباس اور تیل منگھی کرنے رہا ہے! پھر نجاشی کی ابرحہ نامی لونڈی اندر آتی ہے، جونجاشی کے لباس اور تیل منگھی کرنے کی ذمہ دارتھی ، ام جبیب سے عرض کرتی ہے: (1)

"بادشاہ سلامت کا پیغام ہے کہ رسول الله سالی آئیلی نے جھے خط لکھا ہے اور فر مایا ہے کہ میں ان سے آپ کا نکاح کر دول! سیدہ کی زبان سے ہے ساخت ادا ہوتا ہے: بَشَّرَ کِ اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے تجھے خیر کی بشارت ہو'۔ بادشاہ سلامت کا فر مان ہے کہ آپ نکاح کے لئے اپناو کیل مقرر فر مایئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنها خالد بن سعید بن العاص کو بلا بھیجتی ہیں اور انہیں اپناو کیل مقرر کر دیتی ہیں اور اس خوشخری پر اس لونڈی کو اپنے دو جا ندی کے کئین، دو جھا نجریں اور وہا ندی کی انگوٹھیاں اتار کردے دیتی ہیں!!"

ای شام تقریب نکاح میں شرکت کے لئے نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر مسلمان مہاجرین کو بلا بھیجا، بادشاہ (جو بچپن اور جوانی میں عرب میں رہ کرعر بوں کی طرح عربی شیکھے چکا تھا اور اسلام کا حلقہ بگوش ہوکر تلاوت قرآن بھی کرتا تھا) نے خود خطبہ

<sup>1 -</sup> صفة الصفوة ، جلد 2 ، صغر 43 ، طبقات ابن سعد ، جلد 8 ، صغر 66 - 100 ، الاستيعاب ، جلد 4 ، صغر 1844 - 1846

نکاح پڑھا! آخر کیوں نہ ہوتا؟ بوریانشین شہنشاہ مدینہ ملٹی آئیلم اور ابوسفیان کی بیٹی قریش کی شہرادی کا نکاح تھا! نجاشی سرداروسپہ سالارقریش کو بھی بخو بی جانتا تھا اور شاہ مدینہ ملٹی آئیلم کی نبوت پرایمان لا جکا تھا،خطبہ کے الفاظ تھے: (1)

الحمدُ لِلهِ الملكِ القدوسِ السلام المؤمنِ المهيمنِ العزيزِ الجبارِ اَشهدُ اَن لا إلهُ إلا اللهُ وان مَحمداً عبدُهُ ورسولهُ، وأنه الذي بَشَّرَ بِهِ عيسى ابن مريمَ صلى الله عليهما وسلم الله عد أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أزوِّجَهُ أمَّ حبيبةَ بنت ابى سفيانَ فاجبتُ إلى ما دَعَا اِلَيْهِ رسولُ اللهِ صلى الله وسلم وقد أصدقتُها أربعمائةِ دينارِا

" تمام تعریف اس الله کے لئے ہے جو بادشاہ ہے، قد وس ہے، سرا پاسلامتی ہے،
سرا پاس دینے والا ہے، غالب قدرت والا ہے، طاقتور ہے زور آور ہے، میں
گوائی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ ہے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ملٹی الله کے
بند ہے اور رسول ہیں، اور وہ وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیما السلام
دے چکے ہیں، بات یوں ہے کہ رسول الله ملٹی آئیلی نے جھے خطاکھا ہے کہ میں ام
حبیبہ رضی الله عنها بنت الی سفیان کا ان سے نکاح پڑھا دوں چنا نچہ میں نے
رسول الله ملٹی آئیلی کی بات مان کی ہے اور میں نے چارسودینار مہرکی رقم بھی آئیس
دول الله ملٹی آئیلی کی بات مان کی ہے اور میں نے چارسودینار مہرکی رقم بھی آئیس

اس کے ساتھ ہی نبجاشی نے حاضرین کی موجودگی میں رقم پیش کردی ، تب حضرت خالد بن سعیدرضی الله عنه نے حمد و ثنا اور درود کے بعد فر مایا کہ ' میں نے بھی رسول الله ملتی ایلیم کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی الله عنہا کا نکاح ان سے کر دیا ہے۔

<sup>1 -</sup> صفة الصفوة ، جلد 2 ، صفحه 43 ، طبقات ابن سعد ، جلد 8 ، صفحه 6 9 - 0 10 ، الاستبعاب ، جلد 4 ، صفحه 1844 - 1846 ، سيرة ابن بشام ، جلد 2 ، صفحه 248 ، الروش الانف ، جلد 2 ، صفحه 248

فبارك الله لوسول الله عَلَيْ تَوالله تعالى بي تكاح رسول الله مَلْيَا لِيَهِ كَ لِهُ مِهَارِكَ

رسول اعظم وآخر مالكاليهم نهصرف بيركه سامنه موجود محابه كرام رمني الله عنهم كي فردا فردا د مکیر بھال،اصلاح احوال اور ضروریات پوری فرماتے تنے بلکہ انکھوں سے اوجمل خواتین و حضرات پربھی نگاہ نبوت کی شفقت ورحمت کسی طرح کم نہ ہوتی تھی، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت الی سفیان کے ساتھ جو پچھ شوہر کی وجہ سے ہوایا بیوگی کے بعدان پر جو بیتی ،اس کا شاہ حبشه کو بھی علم تھا اور قریش مکہ کے سر دار وسیہ سالا را بوسفیان سے بھی پوشیدہ نہ تھا تمر بوریا تشین شہنشاہ مدینه ملکی نظر کرم سب سے آگے، سب سے بلنداور سب سے زیادہ براثر تھی،اس سے پہلے کہ' قریش مکہ کی شنرادی' مکم قتم کی پریشانی یا کمی کا احساس کریں سرکار مالفيانيا كالبلى حضرت عمروبن اميدالضمري رضى الله عندتو حيدكى متوالى اوررسول الله مالفياليلم کی عقیدت و محبت میں ثابت قدم رہنے والی رملہ بنت ابی سفیان کی خبر گیری کے لئے حبشہ يبنج كيااورنجاش شاه عبشه كوخط يبنجاديا تاكه دهاين طرف يسيم كارما فيليكني كابيغام نكاح يبنجا د ہے اور دلہن کوعمر وبن امیہ کے ہمر اوسوار کراد ہے، نجاشی نے نکاح کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنه سمیت دیگرمها جرین عبشه کوبھی اپنی نیک تمناؤل کے ساتھ بحری جہاز پرسوار کرا دیا جوآ رام وحفاظت سے مدیندمنورہ کے نیک اور باہمت و پرعزم مسافروں کوقریب ترین بندرگاہ پر لے کرکنگر انداز ہوگیا، وہاں پہنچ کر پنۃ چلا کہ سرکار مدینہ ملکی لیا ہم اسلامی کے ساتھ گئے خیبر کےمعرکہ میں مشغول ہیں، ہاہمت و پرعزم مہاجرین حبشہ بھی محاذیر پہنچے مجے، خيبراگر چەن ہو چکا تھا مگر'' امر ہم شوری بینہم'' کے مطابق فیصلہ ہوا کہ تاخیر سے آنے والے يرعزم مهاجرين حبشه كوبھي مال غنيمت ميں شريك كياجا تا ہے(2)\_

حضرت ام حبیبه رضی الله عنها بیان فرماتی ہیں کہرسم نکاح کے بعد جب لوگ منتشر

<sup>1-</sup>صفة الصفوة، جلد 2، منحه 43، طبقات ابن سعد، جلد 8، منحه 96-001، الاستيعاب، جلد 4، صفحه1844-1846 ، ميرة ابن بشام ، جلد 2 ، صفحه 248 ، الروش الانف ، جلد 2 ، صفحه 248 2۔ایمہا

ہونے لگے تو نجاش نے سب کو بیٹھنے کے لئے کہااور فرمایا کہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے کہ شادی کے موقع پرشر کا ء کو کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے چنانچہ شاہی خدام کھانا لے آئے، سب نے کھایا اور پھر رخصت ہو گئے ، خالد بن سعید نے مہر کی رقم مجھ تک پہنچا دی تو میں نے بثارت لانے والی ابر ہمکو بلا بھیجا اور کہا کہ اس روز میرے پاس جو پچھتھا تھے دے دیا تھا مرآج میرے پاس بہت کھے۔ لے میر پیاس دینارتو لے لے اور اپنی ضرورت بوری كرلينا، مراس نے لينے ہے انكاركرتے ہوئے پہلے والے زيورات بھی واپس كرديئے كه بادشاہ کا تھم سے کہ میں آپ پر کسی تھم کا مالی بوجھ نہ ڈالوں ، میں تو شاہی خادمہ ہوں ، میں نے بھی اینے بادشاہ کی طرح حضرت محمد ملٹی اینا کیا دین اپنالیا ہے اور مسلمان ہو چکی ہوں ، میرے بادشاہ نے اپنی بگات کو تکم دیا ہے کہ جوعطریات ان کے پاس ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر کریں چنانچہ اسکلے دن عود ،خوشبواور مشک کے میرے پاس ڈھیرلگ گئے ، ية مام چيزيں كے كرسر كار مالي الله الله الله كا خدمت ميں حاضر جو كى ، آپ نے سب مجھ بسند فرمايا ، میں نے حضور ملائی البہ کواس نونڈی ابر ہد کے قبول اسلام کی خبر سنائی اور اس کا ہدید سلام بھی عرض كياجس كے جواب ميں سركار مالئي اليام فرمايا: وعليها السلام ورحمة الله و بركانه! (1) ام المومنين ام حبيبه رمله رضى الله عنها شاه مدينه ما في الله وتراعب ميل فروكش مو چکی ہیں، اب یہاں ایک ایبا واقعہ سامنے آتا ہے جوشرک و بت پرسی سے بیزار تو حید حق کی يرستاراورعشق رسول ميں گرفتارشنرادي رمله بنت الي سفيان كاامتخان بھي ہے، يہال پنة چلتا ہے کہ وہ ہجرت حبشہ کے دوران میں کیونکر ثابت قدم رہیں اور وہ کیا تو تیں تھیں جن کے طفیل ان کے یائے ہمت واستفامت میں بھی لغزش نہ آسکی! بیتو تیں تھیں تو حیدر بانی اور عشق رسول کا نشه! وه رتی تجرشرک کاشائیه بھی برداشت نه کرسکتی تھیں اور اینے محبوب ہادی برحق کی شان میں ذراس گستاخی اور بے ادبی بھی برداشت نہیں کرتی تھیں!

حدیبیہ میں جو سلح کا معاہرہ ہوا تھا اسے قریش کے حلیف قبیلے نے بری طرح پامال کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پربے پناہ ظلم کیا تھا اور اس قبیلے کے آ دمی فریادی

<sup>1</sup> رصفة الصفوة اجلد 2 معجد 45

بن کرسرکار مدینہ سائی آیا کے درباد بیکس پناہ میں حاضر ہوئے تھے، آپ نے صلح حدید یہ منسوخ ہونے ہونے کا اعلان فرمادیا اور مظلوموں کی فریادری کا پختہ وعدہ فرمایا، اگر صلح حدید یہ اسلامی ریاست کو قریش سے تسلیم کروایا تھا تو غزوہ خندت نے قریش مکہ کے سالا راعظم ابو سفیان کے غرور کو خاک میں ملادیا تھا، اب جزیرہ عرب کے کسی قبیلے میں بشمول قبائل یہود و سفیان کے غرور کو خاک میں ملادیا تھا، اب جزیرہ عرب کے کسی قبیلے میں بشمول قبائل یہود و نصاری کسی میں قریش کا ساتھ دینے کی ہمت نہتی، رسول اعظم و آخر سائی آئی ہے کی تا ای کا حکم قباری کسی میں قریش کا ساتھ دینے کی ہمت نہتی، رسول اعظم و آخر سائی آئی ہے کی تاری کا حکم قبر ایش مکہ کے ایم کود کھر ہی تاری کا حکم قبر ایش مکہ کے ایم کود کھر ہی تاری کا حکم در دینے میں مراب نے مقصد و مزل کو تنی رکھا تھا۔ اب رسول اعظم و آخر سائی آئی ہے کے رعب و دید بد بد اور عظمت و جلال کا عملی مظاہرہ ہوئے والا تھا اور شاید حضرت حیان رضی الله عنہ نے یہ شعراسی موقع کی مناسبت سے کہا تھا کہ:

لَهُ هِمَمٌ لَلَا مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا وهِمَتْهُ الصغرى أَجَلُّ هِزَ الدَّهِوِ

"آپ كِعزائم كِثار بين، ان بين سي برح عزائم كاتوكوني مُعكانه بي بين، البترآپ كا تهوف في مُعكانه بي بين، البترآپ كا تهوف سي جهوناعزم زمانے بحركتمام عزائم سي بحي براسي !".

قریش مکہ کا سالا راعظم ابوسفیان ،سیدہ ام المونین ام جبیبہ رضی الله عنها کامشرک باپ
سر ذلت وندامت جھکائے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے کہ کسی طرح جلال نبوی کا یہ چھوٹا سا
عزم ملتوی ہوجائے ، سلح کی مدت میں توسیع ہوجائے مگر اٹل عزم نبوی ہے ، اب متکبر ابو
سفیان کی کون سنتا ہے اب تو اس تکبر کا جواب آنا ہے کیونکہ خود سرکار سائی ایک کی فرمان ہے کہ
متکبر کے ساتھ تکبر سے بیش آنا بھی صدقہ ہے! ابوسفیان کو کوئی جواب نبیس ملتا پھروہ بھی
ابو بکر رضی الله عنہ بھی عمر رضی الله عنہ اور بھی زید بن حارثہ رضی الله عنہ سے بات کی کوشش
کرتا ہے مگر سب کی طرف سے متکبر کوایک ہی جواب ہے: خاموشی!

اب آخریں بٹی یاد آتی ہے جسے اذبت کے ساتھ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا اور پر دلیں میں کہتا ہے: بٹی ! میری کوئی پر دلیں میں کہتا ہے: بٹی ! میری کوئی فرد کی زبان میں کہتا ہے: بٹی ! میری کوئی مہیں سن رہا، میں مدت سلح وامن میں توسیع چاہتا ہوں! مگر فر مان نبوی ہے کہ ابوسفیان کے ہرسوال کا جواب خاموش ہے، کیکن قریش کا سالا راعظم ابتھک چکا ہے، در بار نقر وقناعت

میں کوئی صوفہ کوئی کرسی یا کوئی بنج بھی نظر نہیں آتا، بالاخرا یک بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ادھر سے تو حید کی متوالی اور عشق مصطفیٰ میں ڈو بی ہوئی آواز گر جُتی ہے؟

" آپ اس جاريا کي پنجيل بينه سکتے!!"۔

ج بینے اور امیہ کے بوتے قریش کے سالار اعظم ابوسفیان کو بیآ واز دنگ کر دیتے ہے مگروہ ہوش میں آتے ہوئے بڑی دھیمی آواز میں بوچھتا ہے:

'' بنی! بیستر میرے قابل نہیں یا میں اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں؟''

" تو مشرک اور نا یاک ہے اور بیمیرے مصطفیٰ ملتی ایک کیمونا ہے'۔

"بنی اتو مجھ ہے دوررہ کرکتنی بدل گئی ہے؟"

یک میں ہے کہ متوالی اور عشق مصطفیٰ ملی ایکی ایکی کے دیوانی ام حبیبہ چپ چاپ دوسری طرف منہ پھیر لیتی ہے کہ مبادامشرک باپ پرترس آجائے یا اسے بچھڑی ہوئی بیٹی پر پیار آجائے اور تو حیدوالی عشق مصطفیٰ والی نے مشرک کوتو جھونے بھی نہیں دینا!

مگری توستائی ہوئی شرک سے بیزاراور حب رسول کے نشے میں چورسیدہ ام حبیبہ رضی الله عنہا کے جذبات ہیں اور بالکل حق بجانب جذبات ہیں، انہیں کیا پنة کہ ان کے مصطفیٰ ملٹی الله عنہا کے جذبات ہیں اور بالکل حق بجانب جذبات ہیں، انہیں کیا پنة کہ ان کے مصطفیٰ ملٹی ایسی اور کے ایک انو کے اور منفر دفاتح کی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں! ستا کر وطن چھڑانے والوں کو عام معافی طنے والی ہے اور ام حبیبہ رضی الله عنہا کے والد کورحمت للعالمین ملٹی ہیں آجا ہے والی ہونے والا ہے کہ 'جواپنا درواز ہند کر لے اسے بھی امان ہے جوابوسفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی امان ہے اور جواصل جائے پناہ بیت الله میں آجائے اسے بھی امان ہے!'' (1)۔

بی خبرام المومنین سیده ام حبیبه رضی الله عنها بھی سنیں گی ، گراس سے تو حید پران کا ایمان مرید بیخته ہوگا ، شرک سے اور بھی بیزار ہوں گی ، عشق مصطفیٰ ساتی اور بھی وو چند ہوگا بلکه مقام مصطفیٰ ساتی اور بھی بلند ہوجائے گا! فتح مکہ کے موقع پر جوسلوک اہل مکہ کے ساتھ ہوا مقام مصطفیٰ ساتی ایس کی بلند ہوجائے گا! فتح مکہ کے موقع پر جوسلوک اہل مکہ کے ساتھ ہوا

<sup>1</sup> \_الروض الانف، جلد 2، صفحه 274 ، صفة الصفوة ، جلد 2 ، صفحه 43 ، طبقات ابن سعد ، جلد 8 ، صفحه 96 -99 ، الاستيعاب ، جلد 4 ، صفحه 1844 - 1846 ، سيرة ابن مشام ، جلد 2 ، صفحه 274

وہ اسلامی تاریخ کا تو قابل فخرروش باب ہی بیانسانی تاریخ کے لئے مفتوحین کے ساتھ سلوک کا درس اول بھی ہے جس کی پہلے مثال نہیں ملتی، اس روشن باب اور درس اول نے سرکار ساٹھ الیا کی رحمۃ للعالمینی پر مہر تقمد ہی شبت کر دی اس لئے بیقین ہے کہ ام المونین ام حبیبہ کے کیلیج میں بھی ٹھنڈک پڑی ہوگی اور آپ کی خوشیوں میں بھی اضافہ ہوا ہوگا!!

مجسم حسن ظاہر و باطن حضرت ام جبیبہ رضی الله عنہاعلم ومعرفت اور عقل وفر است میں الله عنہاعلم معرفت اور عقل وفر است میں ایک بھی با کمال ہستی تھیں ، آپ سے کبار صحابہ و اہل علم نے احادیث روایت کی ہیں ، آپ کی مرویات کی تعداد ساٹھ سے متجاوز ہے ، باوجود یکہ آئیس سرکار ملٹی ایک کی رفاقت بہت مخضر نصیب ہوئی مگر آپ نہ صرف یہ کہ سنت نبوی پڑمل پیراتھیں بلکہ آپ کی مرویات کی ایک تعداد معرک آراد بی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔

باری ان کی معذرت بول فرائی اور دعائے مغفرت بھی فریائی ازواج مطبرات سے، خصوصاً اور ان مطبرات سے، خصوصاً باری ان کی معذرت بول فرائی اور دعائے مغفرت بھی فریائی ، آپ ہرایک سے کہتی جاتی باری ان کی معذرت بول فرائی اور دعائے مغفرت بھی فریائی ، آپ ہرایک سے کہتی جاتی تھیں : سررتی سرک الله ' تو نے جھے خوشی دی الله تعالیٰ تھے بھی خوش کریں!' وفات کے وقت آپ کی عمر 77 بری تھی پہلے شو ہر سے ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹے کا ذکر ماتا ہے (1)۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا کے وکیل نکاح فالد بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا کے وکیل نکاح فالد بن سعید کی بجائے حضرت عثمان بن عفان شے اور یہ امرکان رد بھی نہیں کیا جا سک کیونکہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنہ کی وہو بھی زاد بہن تھیں اور ابوسفیان صحر بن حرب ان حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنہ کی دونوں ہجرتوں کے بچو بھا تھے (2) ، اور یہ بھی ثابت ہے کہ سید ناعثمان غنی رضی الله عنہ صبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شریک سے ، سورة الم تحذی آیت (3)

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيْتُمْ مِنْهُمْ مَّودَةً

1-الروش الانف، جلد 2، صفحہ 274، صفحۃ الصفوۃ، جلد 2، صفحہ 43، طبقات ابن سعد، جلد 8، صفحہ 96-99، الاستیعاب، جلد 4، صفحہ 1844، سیرۃ ابن ہشام، جلد 2، صفحہ 274 2 الاستیعاب، جلد 4، صفحہ 1844، سیرۃ ابن ہشام، جلد 2، صفحہ 274 2 2 - الفرآن مورت المتحدہ آیت 7 الفرآن مورت المتحدہ آیت 7

#### وَاللَّهُ قَالِيرٌ وَاللَّهُ غَفُونٌ مَّ حِيْمٌ

'' ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوسی اور محبت کی فضا بنا دے، اللہ تعالیٰ غفور و محبت کی فضا بنا دے، اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھنے دالے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم بھی ہیں'۔

میں ابوسفیان کی بیٹی حفرت ام حبیبہ رضی الله عنہا ہے نبی کریم سل آنیا آنی کی سادی کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے رحمۃ للعالمین سل آنیا آنی ہوامیہ اور بنو ہاشم کی ہے معنی قدیم عداوت کو دوتی اور بحبت میں بدلنے کی مصالحانہ کوشش فر مائی اور اس کے فوری اثر ات بھی سامنے آئے، چنانچہ جب ابوسفیان کو کسی نے اس نکاح کی جربینچائی تو اس نے بلاتا لل اس شادی کو گوارا کرتے ہوئے کہا تھا کہ: ذلک الفحل لا یقوع انفه ''یعنی حضرت محمد سل آئی آئی ہی کہ جن کا رشتہ محکر ایا نہیں جا سکتا اور وہ اس شرف وعزت افزائی کے حق دار ہیں'' ممکن ہے کہ ابوسفیان کا فتح مہ ہے جس معاہدہ حدید بید کو بچائے اور اس میں مزید توسیع کی امید لے کرمدینہ منورہ اسلی چا آ نا بھی ای شادی کا نتیجہ ہو، آئیس خیال آیا ہوگا کہ ابت قوسیع کی امید لے کرمدینہ منورہ اس کیے چلا آ نا بھی ای شادی کا نتیجہ ہو، آئیس خیال آیا ہوگا کہ ابت و حضرت محد اللہ بی کے داماد نے تو بات کرنا بھی گوارانہ کی اور بیٹی نے ڈانٹ پیلاتے ہوئے آئیس اپ داماد کے پاکیزہ بچھونے پر جیسے بھی نہ دیالیکن فتح مکہ موقع پر جیسے بھی نہ دیالیکن فتح مکہ کے موقع پر جیسے بھی اس نقط نظر کی تاکیف قلب کے لئے ان کے گھر کو بھی امن اور بناہ کی جگر ار دے دیا گیا، ابن سعد نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبا کا جو تول نقل کیا ہے اس سے بھی اس نقط نظر کی تا نمید ہوتی ہوئی ہیں۔ اب سعد نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبا کا جو تول نقل کیا ہے اس سے بھی اس نقط نظر کی تائید ہوتی ہوئی ہیں۔ اب

یوں لگتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا کواپنے ہادی اور شوہر ملٹی این ہے جو گہری عقیدت اور والہانہ محبت تھی اسے انہوں نے وصال نبوی کے بعد آپ کے اہل بیت کے لئے وقف کر چھوڑ اتھا اور شاید اپنے سوتیلے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ کی خلافت سے فوائد حاصل کرنے کے بجائے آل علی بن ابی طالب رضی الله عنہ کے دراویش امت کی

<sup>1</sup> ـ طبقات ابن سعد، جلد 8 م فحه 99 `

صحبت اور تائيد كوتر جيح دى تقى ، ان كى وفات عهد معاويه بين بهوكى مگروه وفن سادات بنى ہاشم كايك مكان بين بوئي رضى الله عنهم سے دوايت ہے كہ بين جيس جب اپنى قيام گاه واقع حويلى على بين ابى طالب رضى الله عنه بين آيا تو ہم في دوايت ہے كہ بين جب اپنى قيام گاه واقع حويلى على بين ابى طالب رضى الله عنه بين آيا تو ہم في حويلى كا وائى كا تو وہاں سے ايك پھر نمود ار ہوا۔ جس پر لكھا تھا كہ: هلذا في رُحُود يا تھا!

اس سے صاف ظاہر ہے کہ آل رسول کو اس موحدہ عاشقہ رسول الله ملتی الله ملتی آلیہ کی قدر و منزلت اور اہل بیت سے عقیدت ومحبت کا بھی یقیناً اندازہ تھا! (1)

1-الاستيعاب، جلد4 منحه 1846

# حضرت زينب بنت جحش الاسمد بيرض الله عنها محوراً يات قرآني

حضرت زینب بنت بحق رضی الله عنها کا تعلق بنو اسد بن خزیمہ سے ہے اور وہ رسالت مآب مل بیٹی ہیں، وہ واحدام رسالت مآب مل بیٹی ہیں، وہ واحدام المونین ہیں جو بیوی ہونے کے علاوہ آپ کی بہت قریبی رشتہ دار بھی تھیں، ان کی ایک بہن تھی جس کا نام حمنہ تھا اور تین بھائی تھے، عبدالله ، ابواحمداور عبیدالله ، عبدالله بدری صحافی ہیں جوغروہ احد میں شہید ہوئے اور بقول حافظ ابن عبدالبرام المونین حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ حضور ملٹی آئیل کے نکاح میں آئے سے قبل انہی کے نکاح میں تھیں مابواحمہ نابینا سے اور شاعر ، ان کی شادی بھی ان کے بھائی عبیدالله بن جحش شوہرام حبیبہ بنت الی سفیان صحر بن حرب کی طرح ابوسفیان ہی کی بیٹی فارعہ سے ہوئی تھی (1)۔

سیده زینب بنت جحش حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ذہانت اور تقوی میں بھی ایک کامل خاتون تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے بڑھ کر از واج مطہرات کی شخصیت کو جانبے بیجھنے والی اور تبھرہ کرنے والی کوئی صحابیہ بیس دیکھی گئی، حضرت زینب کے متعلق وہ فرمایا کرتی تھیں: (2)

" دین کے معاملہ میں ان سے بہتر کوئی اور عورت میں نے نہیں دیکھی ، تقوی الله میں سب سے بڑھ کر، بات چیت میں سب سے سچی ، سب سے زیادہ صلد رحمی کرنے والی ، سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ، حصول تواب کے لئے کے جانے والی ، مسب سے زیادہ محنت مشقت کرنے والی تھیں!" کیے جانے والے ہر کام میں سب سے زیادہ محنت مشقت کرنے والی تھیں!" بنو جحش کے ایک بزرگ عمر بن عثمان انحشی اسنے والد کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت بنو جحش کے ایک بزرگ عمر بن عثمان انحشی اسنے والد کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت

1 ـ جم ة انساب العرب منحه 191 ، ميرة ابن بشام ، جلد 2 ، صنحه 167 ، الاستيعاب ترجمه نمبر 3355 ، طبقات ، جلد 8 ، منحه 101 - 114 ، صفة الصفوة ، جلد 2 ، منحه 46 - 49 2 ـ الاستيعاب ترجمه نمبر 3355 ، طبقات ، جلد 8 ، منحه 101 - 114

زینب نے نبی پاک سلی الی الی کے ساتھ بی جمرت کی تھی، وہ ایک حسین وجیل خاتون تھیں،
نبی سلی الی نی باک سلی الیہ الی کے ساتھ بی جمرت کی تھی، وہ ایک حسین وجیل خاتون تھیں۔
نبی سلی الیہ الیہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ کے بند کی ہے۔
یہ اپنے لئے پند نہیں کروں گی کیونکہ میں تو ایک ہوہ قریش مورت ہوں! جواب میں آپ
نے ارشا وفر مایا: مگر میں نے بیر شتہ تیرے لئے پند کیا ہے!

عدل ومساوات کا داعی اور رنگ ونسل یا آزاد وغلام کے فرق و امتیاز کومستر دکرنے والے رسول اعظم و آخر سائی آئی کے سما منے اپنے خاندان میں اسلامی مساوات پڑسل کی ایک صورت سما منے تھی ، اگر آپ امت کے سی اور گھرانے میں بھی مساوات کا بیاصول عملی طور پرنافذ کرتے تو کافی تھا گراس کا آغاز و و اپنی سگی بھو بھی کی بیٹی اور اپنے آزاد کر د و غلام کے بنافذ کرتے تو کافی تھا گراس کا آغاز و و اپنی سگی بھو بھی کی بیٹی اور اپنے آزاد کر د و غلام کے بیٹے اور شبخی کی کی بیٹی اور اپنے آزاد کر د و غلام کے بیٹے اور شبخی کے نکاح سے کرنا چا ہے تھے ، جب آپ نے زینب کو سمجھایا کہ بیر شند میں نے بیند کیا ہے تو وہ مان گئیں اور زید بن حارثہ جو زید بن محمد (میٹی ایکی کہلاتے تھے ، سے ان کی شادی ہوگئی!

یے فیصلہ تو نظام مصطفیٰ سائیہ آیہ اوراسلامی مساوات کا تھا مگر دلوں کا نظام تو دلوں پر تصرف رکھنے والے مصرف القلوب جل شانہ کا ہے۔ حضرت زینب اور حضرت زیداس شادی کو نبھا نہ سکے اور بہت جلد انہیں معلوم ہوگیا کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت زید ہار بار عرض کرتے رہے کہ میں زینب کو طلاق وینا چاہتا ہوں اور وہ بھی اس پر راضی ہیں مگر پھر بھی آپ انہیں صبر وہمت کی تلقین فر ماتے رہے مگر بالا خرجو ہونا تھاوہی ہوا، در اصل آپ چاہتے کہ ساوات محمدی سائیہ آلیہ کی جو مگل مثال آپ نے خود قائم کی ہے اسے دوام مل جائے مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی تحکمتیں کچھاور تھیں ،غلام زادے سے شادی پر راضی ہونے والی زینب اس میں اللہ تعالیٰ کی تحکمتیں کچھاور تھیں ،غلام زادے سے شادی پر راضی ہونے والی زینب بنت جش کے لئے کچھا ورمعا شرتی کا محور اور سبب نزول بنیا مقدر ہو چکا تھا ، اس عظیم خاتون بنت جش کے ذریع تھا ، اس عظیم خاتون کے ذریع تحدرت کچھا ورمعا شرتی زنجیریں بھی تو ڈیا جا ہی تھی۔

ادهر قدرت ربانی این ظهور کے لئے آمادہ ہور بی تھی اور ادھرانسانیت دوسی اور مکارم اخلاق کے علمبر دار خاتم الانبیاء ملٹی ایکی کو می فکر لاحق تھی کہ تکی پھوپھی کی بیوہ لخت جگر کو اس

قربانی کے لئے آمادہ کیا تھا گربات نہ تن کی ، آخری کوشش کے طور پرزیداورزینب رضی الله عنبا کو بٹھا کر سمجھانے کے لئے ان کے گھر گئے۔ زید متبنی بیٹا تھا اور زینب اس لحاظ سے آپ کی بہوبھی تھیں اندر چلے جاتے تو جواز تھا گرمعا شرت کے مکارم اخلاق سکھانے والے نے یہ پند نہ فرمایا ، آواز دی تو اندر سے زینب نے بتایا کہ زیدتو گھر میں نہیں ہیں ، آئہیں قدموں پرواپس ہونے گئے۔ زبان پروعا کیس تھیں ، زیدواپس آئے تو پوچھا کیا سرکارسٹی آئے آپائی تشریف لائے تھے؟ اثبات میں جواب س کرکہا: کیا کچھ فرمایا ہمی ؟ حضرت زینب نے بتایا کہ میں نے تواندر آنے کو کہا تھا گر پچھ دعا کیس پڑھتے ہوئے واپس تشریف لے گئے ، پوچھا: کوئی الفاظ سائی بھی دیے؟ جواب تھا کہ اور تو تھی طور پرنہیں س پائی البتہ یہ دو دعا کیے الفاظ کوئی الفاظ سائی بھی دیے؟ جواب تھا کہ اور تو تھی طور پرنہیں س پائی البتہ یہ دو دعا کیے الفاظ کے دین دیے : (1)

سبحانَ اللَّهِ العظيم سبحان مُصرِّفِ القلوب

"پاک ہے وہ ذات جوعظمت والی ہے، پاک ہے وہ جودلوں کو پھیمرنے والا ہے'۔
زیدرضی اللہ عنہ بجھ گئے کہ بید عا نمین تقیس جود دولوں کو نباہ کرنے کے لئے تقیس!۔
پھر زیدرضی اللہ عنہ سرکار ملٹ آئیا ہے گھر عاضر ہوئے اور بتایا کہ ہمارا نباہ اب ممکن نہیں رہا، آپ علیحد گی کی اجازت دے دہے دہے ، بیدرخواست کی دن ہوتی رہی مگر آگے ہے ایک جواب تھا: احسک علیک زوجک'' اپنی بیوی کو اپنے لئے روکے رکھو'' آخری بار بی بھی فرمایا کہ احب علیک زوجک'' اپنی بیوی کو اپنے لئے قیدیٹر ارکھو! مگر وہی ہوا جو تقدرت کو منظورتھا، حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے زیب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے ڈالی!!(2) قدرت کو منظورتھا، حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے زیب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے ڈالی!!(2) بیریا در آیا کہ جس دن زیب سے زید کے رشتہ کی بات چھیٹری تھی تو زیب نے ہے جو اتھا کہ بھریا دا آیا کہ جسے دوسری شادی آپ اپنے لئے رشتہ ما نگنا چاہتے ہیں اس لئے خوشی سے جواب دیا تھا کہ جسے دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں مگر جب زید کا نام آیا تو ان کی امیدوں پر جیسے اوس ی پر کی ہو، اس نے پرکوئی اعتراض نہیں مگر جب زید کا نام آیا تو ان کی امیدوں پر جیسے اوس ی پر کی ہو، اس نے پرکوئی اعتراض نہیں مگر جب زید کا نام آیا تو ان کی امیدوں پر جیسے اوس ی پر کی ہو، اس نے پرکوئی اعتراض نہیں مگر جب زید کا نام آیا تو ان کی امیدوں پر جیسے اوس می پر کی ہو، اس نے پرکوئی اعتراض نہیں مگر جب زید کا نام آیا تو ان کی امیدوں پر جیسے اوس می پر کی ہو، اس نے پرکوئی اعتراض نہیں مگر جب زید کا نام آیا تو ان کی امیدوں پر جیسے اوس می پرکوئی کی ہو، اس نے

<sup>1-</sup>الاستيعاب ترجم نمبر 3355، طبقات، جلد 8 مسنح 101-114 2-طبقات، جلد 8 م منح 102

کہا تھا کہ بے شک آپ اللہ کے دسول ہیں میرے ماموں کے فرزند ہیں اس کئے آپ کو میرارشتہ طے کرنے کاحق ہے گریس تو ایک ہوہ قریش خاتون ہوں اگر کنواری ہوتی تو الگ بات تھی گر بیوہ یا مطلقہ کی مرضی کے بغیراس کی شادی نہیں کی جاستی ،گر وہ بات چیت سے مان گئ تھیں! اب زینب کی تئیسری شادی کہاں کروں ، اپنے نکاح ہیں تو لے نہیں سکتے کہ متنی جئے کی بیوی بھی تو آخر بہوہی تھی جاتی ہے ، مانا کہاس کی کوئی بنیاد یا حیثیت نہیں ہے گرمعاشرہ کی ایک قدیم روایت تو ہے کہا گر میہ بنیادروایت بھی تو ژدی گئ تو بھی لوگ تو معاف نہیں کر سے !!

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی ہیں، ہم انہی باتوں ہیں معروف تھے، آپ بہت فکر مند سے، ای ماحول میں سنے کہ حضور ساتی ایک عالت دگر گوں ہوگئی، نزول وی والی کیفیت مند سنے، ای ماحول میں سنے کہ حضور ساتی ایک کے حالت دگر گوں ہوگئی، نزول وی والی کیفیت طاری ہوگئی، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرار ہے سنے اور فرمانے گئے: کون ہے جو زینب کو یہ خوشنجری سنائے کہ الله تعالی نے ہی ان سے میرا نکاح کردیا ہے اور پھر سورت احزاب کی یہ آیات کر بہدآی تلاوت فرماتے ہیں: (1)

''اے نی: الله کا تقوی اختیار کیجے ،کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماہے کہ الله

تعالیٰ تو علم والے اور حکمت والے ہیں ، اپ رب کی وی پر عمل کیجے ، جو آپ پر

نازل ہوتی ہے ، بے شک الله تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی آگاہ ہیں ، آپ

الله تعالیٰ پر تو کل کیجے کار ساز کے طور پر الله تعالیٰ ہی کافی ہے ، الله تعالیٰ نے کس

شخص کے لئے اس کے سینے ہیں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری ان ہویوں کو

تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم ظہار (طلاق کے بہانے کہنا کہ تیری کمر تو

میری ماں کی کمرجیسی ہے ) کرتے ہواور نہ تمہارے لیا لکوں کو تمہارے بیٹے ہیں اور وہ تو

بنایا، یہ تو تمہاری اپنی زبانی با تیں ہیں اور الله تعالیٰ حق بات کہتے ہیں اور وہ تو

سیدھا رستہ دکھاتے ہیں ، ان (لے پالکوں) کو ان کے اپ باپوں کی نبیت

سیدھا رستہ دکھاتے ہیں ، ان (لے پالکوں) کو ان کے اپ باپوں کی نبیت

سیدھا رستہ دکھاتے ہیں ، ان (لے پالکوں) کو ان کے اپ باپوں کی نبیت

<sup>1 -</sup> سورت الاحزاب، آيات، 1-5-37-40

ان کے بابوں کا بھی پتہ نہ ہوتو وہ تمہارے دین بھائی اور دوست تو ہیں ، اگرتم ان کے بابوں کا بھی پتہ نہ ہوتو وہ تمہارے دین بھائی اور دوست تو ہیں ، اگرتم جان سے اس سلسلے میں بھول چوک ہوجائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ، ہاں اگرتم جان بوجھ کر کرو گے تو بیحرج کی بات ہوگی! الله تعالی تو بخشنے والے رحم کرنے والے ہوں''

" جس پرالله تعالی نے اور آپ نے بھی احسان کیا، اسے (زیدکو) جب آپ یہ کہتے تھے کہ ابنی بیوی کو اپنے پاس رکھواور الله تعالی کا تقوی اختیار کر، اور آپ وہ بات اپ دل میں چھپائے رکھنا چاہتے تھے جے الله تعالی ظاہر کرنے والے تھے، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ الله تعالی اس کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ اس سے ڈرتے ، سو جب زید نے اس (زینب) سے تعلق تو ڈلیا ہے تو اب اسے ہم ہی تیرے نکاح میں دیے دیتے ہیں تا کہ مومنوں پر اپنے منہ ہو لے بیٹیوں کی ہو یوں کے بارے میں کوئی حرج نہ ہو، جب وہ ان سے اپنے تعلقات تو ڈلیس اور الله کامقدر تھم ہوتو یور اہو کر ہی رہتا ہے"

'' محمد سالی آیا تیم اور تمام نبیول میں سے تو کسی کے والد نبیس بیں کیکن وہ اللہ تعالیٰ کے درسول ہیں اور تمام نبیول میں سے سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور الله تعالیٰ تو ہر چیز کو بخو بی جانے والے ہیں'۔

#### Marfat.com

نہیں کرتی، اگر چہ ہے اسلامی اخوت جال خاری اور مسلمان بھائی اور بہن کی خاطر جال سپاری تک تو جاسکتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے بیاہ شادی کے لئے حرام نہیں ہوجاتے، متنبی یالے پالک بچے کے لئے اتنا پچھ توروا ہے مگروہ سکے جیٹے اور بیٹی کے خونی رشتہ کی جگہ نہیں سے لئے اللہ سے کے ایک ساجی خرابیاں اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اصل رشتے وہی نہیں جوقد رت کے ربانی نظام نے بنائے ہیں، یہاں سے خلط رسم ورواج کو نابود کرنے کا اسوہ حسنہ بھی سامنے آتا ہے!

آخری بات ہے ہے کہ الله درسول کی اطاعت وخوشنودی کے لئے قربانی دینے والوں کا اجرمنا نع نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے قربانی دینے والی زینب کو انعام یوں عطا ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ خودا ہے مجوب ترین بندے اور رسول کے ساتھ ان کا نکاح خود با ندھ دیتے ہیں اور یہ بہت بڑا قابل فخر انعام ہے اور حضرت زینب بنت جحش رمنی الله عنہا اس شرف واعز از پر بحاطور یرفخر کیا کرتی تھیں (1)۔

لیکن اصل فخر کی بات ہے کہ حضرت زینب نزول آیات ربانی کامحور تھیں۔اتے اہم مسائل کے متعلق آیات ربانی کا نزول ان کے سبب سے ہوا گر اسلامی معاشرہ کے ایک اور نہایت ہی اہم مسئلے کے متعلق جوا دکام نازل ہوئے وہ بھی انہی کے حوالے سے ہیں اور یہ ان کی دعوت و لیمہ کے متعلق جوا دکام نازل ہوئے وہ بھی انہی کے حوالے سے ہیں اور یہ ان کی دعوت و لیمہ کے موقع پر ہوا، مردوزن کا آزادانہ اختلاط نکنے پھسلنے اور گڑھے میں جا گرنے کی محلی دعوت ہے،''گردوش خیال' اور''ترتی یافت'' مخلوق علم و تہذیب کے نام پر کشنے ہی بہانے کرلے، دعوے لئے پھرے اور مضبوط کرداد کا ڈھنڈ مورا پیٹ لے مردسے اس کی مردائی اور عورت سے اس کی نسوائیت نکال کرچھیں نہیں سکتی، نبی پاک ملائے ایکہ اس کی مردائی اور عورت سے تنہائی میں ملا اس کی مردائی اور عورت سے تنہائی میں ملا اس اسٹاد کا کسی کے پاس جواب نہیں کہ'' جہاں بھی ایک مردا کی عورت سے تنہائی میں ملا دہاں تیسرا شیطان ہوگا!'' جب بھی گئی کو پش ملے گا اے تیسلنے سے کوئی نہیں روک سکتا!اگر بدکاری بری چیز ہو اور بری چیز کورو کا ہے تو پھرا کیلے مرداور عورت کوشیطان کے حملے سے بدکاری بری چیز ہو اور بری چیز کورو کا ہے تو پھرا کیلے مرداور عورت کوشیطان کے حملے سے برکاری بری چیز ہو اور مردوزن کے اختلاط کی حدمقرر کرنا ہوگی کوئی نہ کوئی رکاوٹ لانا پڑے گی!!

<sup>1-</sup>الاستيعاب ترجمه تمبر 3355 وطبقات وجلد 8 من في 101-114 ومعة الصغوة وجلد 2 من في 46-49

حافظ ابن عبد البراور ابن سعد کے علاوہ دیگر اہل علم نے حضرت عائشہ وضی الله عنہا کا بیہ
بیان نقل کیا ہے، وہ فر مایا کرتی تھیں کہ حضرت زینت بنت جحش کے سوا اور کوئی ام المونین
قدر ومنزلت میں رسول الله ملٹی آئیلی کی نظر میں مجھ سے بڑھ کرنتھیں وہ تمام از وائی مطہرات
کے مقابلے میں اس بات پرفخر کرتی تھیں کہ تمہاری شادیاں اور نکاح تو تمہارے سر پرستوں
نے کرائے مگر میرا نکاح میرے الله نے ساتویں آسان سے بھی برتر مقام سے کر دیا، آپ
صرف ایک باران سے ناراض ہوئے اور دو ماہ سے زائد عرصہ تک ان سے بولے ندان کے
پاس گئے اور یہ تب ہوا جب انہوں نے حضرت صفیہ رضی الله عنہا کے بارے میں بیہ کہہ دیا
تھا کہ تلک الیہو دیا ہ وہ یہودن!" (3)۔

سیدہ زینب بنت بحش رضی الله عنہا کونزول آیات ربانی کامحور یونہی نہیں کہا گیا، کلام ربانی کی کئی آیات ان کی شان میں یا ان کے سبب نازل ہوئیں، بنواسد بن خزیمہ کے لوگ

> 1 \_ سورت الاحزاب، آیت 59 2 \_ الاستیعاب ترجمه نمبر 3355 ، طبقات ، جلد 8 مسنحہ 101 - 114

جزیرہ عرب کے دور دور کے علاقوں تک رسائی رکھتے تھے اور ام المومنین رضی الله عنہا کے خالص شہد کے تخف آتے تھے، شہد اور دور ھر کار سائی آئیلی کی پندیدہ غذاتھی، زین آپ کے لئے شہد کا شربت بناتی تھیں جے آپ دوق وشوق سے پیٹے اور خوش ہوتے تھے، امہات المومنین بھی آخر بشر تھیں اور بشریت کے نقاضوں میں ہمی مزاح اور چھیز چھاڑیا نوک جھونک گوارا اور قدرتی بات ہے حضرت عائشہ اور حضرت هفصه رضی الله عنہا کا جوڑھا، انہیں یہ مزاح سوجھی کہ کچھ دن کے لئے ہی سہی حضور ملٹی آئیلی زینب کے ہاں سے شہد بینا جھوڑ دیں، مطے یہ ہوا کہ جب آپ زینب کے گھرسے فکل کرجس کے پاس جا کیں۔ یہی چھوڑ دیں، مطے یہ ہوا کہ جب آپ زینب کے گھرسے فکل کرجس کے پاس جا کیں۔ یہی جوتی ہوگی اس کے منہ سے چیڑھی اور آئی ہے اس خیال سے کہ شاید شہد کی گھی یہ چیڑھ بھی چوتی ہوگی اس مد چوتی ہوگی اس مد چوتی ہوگی اس مد چوتی ہوگی اس مد خوتی ہوگی اس مد خوتی ہوگی ایک آپ انہائی از واج کی دل جوئی میں اس مد تک بھی چلے جیس کہ شہد جیسی چیڑ بھی اپ تا پرحرام قرار دے لیے جیس ہم کا کھارہ تک بھی جو در ہے، شہدالله تعالی کی نعمت ہے جومرایا شفا ہے! (1)۔

بیاری کے موقع پر مزان پری اور بات چیت کے لئے تمام از واج مطہرات جمع تھیں،
ہرایک دل و جان سے فدائے رسول تھی، کی نے رسول صادق وا بین سائی آئیل سے پوچھا: یا
رسول الله! ہم میں سے کون جنت میں سب سے پہلے آپ سے آن ملے گی؟ نبی کر یم
مائی آئیل نے جواب میں ارشاو فر مایا: جوتم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی ہے!!اس وقت
زبان و تی کا بیاستعارہ کسی کی بجھ میں نہ آیا، سب نے یہی خیال کیا کہ جس کا ہاتھ واقعی لمبا
نبان و تی کا بیاستعارہ کسی کی بجھ میں نہ آیا، سب نے یہی خیال کیا کہ جس کا ہاتھ واقعی لمبا
ہو یا لمباخد کا ٹھ والی ہے تقدم زمانی کا بیر شرف اسی کو نصیب ہوگا، چنا نچہ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ اسے حقیقت پر محمول کرتے ہوئے ہم نے ایک دوسری کی
باہوں کا ناپ لینا شروع کر دیا، جب آپ و نیاسے تشریف لے گئے تو ہم اکثر بیجا نیخ میں
باہوں کا ناپ لینا شروع کر دیا، جب آپ و نیاسے تشریف لے گئے تو ہم اکثر بیجا نیخ میں
گلی رئیس کہ ہم میں لمبے ہاتھ والی کون ہے، مگریہ حقیقت تب کھلی جب سیدہ زینب بنت
گی رئیس کہ ہم میں لمبے ہاتھ والی کون ہے، مگریہ حقیقت تب کھلی جب سیدہ زینب بنت

<sup>1</sup> ـ سورت تح يم ، آيت 1 تا5

میں سب سے زیادہ خرج کرنے والی تھیں ،سر کارسا کھائی کا بیفر مان حقیقت نہیں بلکہ مجاز لغوی تھا، لیے ہاتھ والی دراصل کھلے ہاتھ والی تھی، جو پچھاللہ کی راہ میں لٹا دینے والی (1) زینب بنت جحش رضی الله عنہا تھیں ایسی کوئی اور نہتی ۔

حضرت عمر رضی الله عند کی طرف سے بھیجا ہوا سر کاری خرچہ جب اس طرح راہ خدا میں الله عند کی طرف سے بھیجا ہوا سر کاری خرچہ جب اس طرح راہ خدا میں الله عنها انہیں دعا تیں دینے لگیں اور ساتھ ہی ہی دعا فر مائی کہ آئندہ سال خدا کرے میں عمر کا بھیجا ہوا خرچہ نہ وصول کرسکوں!!(2)

محربن کعب کابیان ہے کہ حضرت زینب بنت جھش کا سالانہ خرچہ بارہ ہزار درہم مقرر ہوا تھا گرید تم وہ مرف ایک سال ہی وصول کریا ئیں ، یہ بارہ ہزار درہم جب انہیں مل گئة و یہ دعا کرنے لگیں کہ اے اللہ! یہ مال مجھے آئندہ سال نیل سکے کیونکہ یہ تو ایک فتنہ اور امتحان ہے ، پھر انہوں نے بیتمام رقم اپنے مستحق رشتہ داروں اور دوسرے محتاجوں میں بانٹ دی ، حضرت عمر کو جب بہتہ چلا تو فرمانے گئے: یہ ایک الی خاتون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ملینا جا ہتا ہے ، وہ ان کے دروازہ پر آئے اور سلام بھجوانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا

<sup>1 -</sup> طبقات جلد 8 منحه 101 - 114 معة الصفوة ، جلد 2 منحه 46 - 49 ، سيرة ابن بشام ، جلد 2 منحه 167 - 2 - اليناً 2 - اليناً

کہ جس طرح آپ نے اپنے تمام اخراجات کا پیسہ بانٹ دیا ہے اس کا ہمیں علم ہو گیا ہے، پھر انہوں نے مزید ایک ہزار درہم اضافی بھجوائے تا کہ گزارہ کر سکیں مگریہ رقم بھی انہوں نے اس طرح غریبوں اور مختاجوں میں تقسیم کردی!(1)۔

حضرت زینب رضی الله عنها کی وفات کا وفت آیا تو کینے گئیں: ' میں نے اپنا کفن خود
تیار کر رکھا ہے، میرا خیال ہے عمر رضی الله عنه بھی میرے لئے گفن کا کیڑا بھیجیں ہے، اگر
انہوں نے بھی بھیج دیا تو ایک میں جھے دفن کر دیٹا اور دوسرا کفن صدقہ کر دیٹا، ہاں اگر ہوسکے
تو مجھے قبر میں اتار نے کے بعد میت کے اوپر والی چا در بھی صدقہ کر دیٹا!!، حضرت عائشہ
صدیقہ نے ان کے متعلق فر مایا: ذَهَبَتُ حَمِیدُةً فَقِیدُةً مُفَرِّعُ المیتامی و الا دامل
''کہوہ دنیا ہے اس حال میں گئیں کہ لوگ ان کی ستائش کرتے تھے، ان کا خلامحسوں کرتے
تھے وہ دنیا ہے اس حال میں گئیں کہ لوگ ان کی ستائش کرتے تھے، ان کا خلامحسوں کرتے تھے وہ وہ دنیا ہے اس حال میں گئیں کہ لوگ ان کی ستائش کرتے تھے، ان کا خلامحسوں کرتے تھے وہ وہ دنیا ہے اس حال میں گئیں کہ لوگ ان کی ستائش کرتے تھے، ان کا خلامحسوں کرتے تھے وہ دیتی میں اور بیواؤں کی حالت سرحار نے والی تھیں!!(2)''۔

دیگرازواج مطہرات کی طرح آئیں بھی خیبر سے اس وس کھوریں اور ہیں وسی جویا گندم ملی تھی ،سنہ پانچ ہجری میں 35 سال کی عربیں وہ رسول اکرم ساٹی آئی کے نکاح میں آئی میں ،حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق بیدنکاح غزوہ مریسیع سے واپسی پر یا تھوڑا عرصہ بعد ہوا تھا، وہ سنہ ہیں ہجری میں 53 سال کی عربیں فوت ہوئیں، ان کی قبر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے تیار کروائی اور جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھا، جنازہ کے موقع پر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اعلان کروا کر جنازہ میں شرکت کی عام دعوت دی، مدینہ شریف حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اعلان کروا کر جنازہ میں شرکت کی عام دعوت دی، مدینہ شریف کے لوگ جوت در جوتی ام الموشین کے جنازہ میں شریک ہوئے، اس موقع پر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ایک منصل خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس میں از واج مطہرات کو خراج شحسین پیش کیا اللہ عنہ نے ایک مفصل خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس میں از واج مطہرات کو خراج شحسین پیش کیا گیا اور حضرت زینب بنت بحش کے مرتبہ دمقام اور فضائل ومحامہ کا ذکر کیا گیا!(3)۔

1 - طبقات جلد 8 بسنى 101 - 114 ، مغة العنوة ، جلد 2 بسنى 167 سيرة ابن بشام ، جلد 2 بسنى 167 مغه 167 - 2 اليناً 2 - اليناً

# حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله عنها المساكين الله عنها المساكين

ام المونین حفرت زینب بنت خزیمه البلالیه رضی الله عنها کاتعلق عرب کے معروف قبیله بنو ہلال بن عامر بن صعصعہ ہے جوقیس عیلان بن مفری اہم شاخوں میں بہن نمایاں حیثیت رکھتا ہے (1)،اس قبیله ہے اسلاقی تاریخ کی بہت ی عظیم شخصیات ہوگز رؤ ، نمایاں حیثیت رکھتا ہے (1)،اس قبیله ہے اسلاقی تاریخ کی بہت ی عظیم شخصیات ہوگز رؤ ، بین ،ان کے متعلق بین ،ان میں ام المونین حضرت میمونہ بنت الحارث بن حزن البلالیہ بھی ہیں ،ان کے متعلق حافظ ابن عبد البر نے قل کیا ہے کہ ان دو ہلا لی از واج مطہرات کے باپ تو الگ الگ تھے گر والدہ ایک ہی تھیں (2)، حضرت عبد الله بن العباس کی والدہ ما جدہ البا ہا المعنب می کاتعلق الفضل البلالیہ اورلبا بدالکبری البلالیہ والدہ ما جدہ حضرت خالد بن الولید رضی الله عنهم کاتعلق الفضل البلالیہ اورلبا بدالکبری البلالیہ والدہ ما جدہ حضرت خالد بن الولید رضی الله عنهم کاتعلق بھی اسی قبیلہ بنو ہلال بن عامر سے ہے ،مشہور صاحب دیوان شاعر اورصا فی حضرت حمید بن ثور الارقط البلالی بھی اسی قبیلے سے تھے (3)۔

سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی الله عنہا کی پہلی شادی بقول ابن ہشام، ان کے اپنے م زادجہم بن عمر والہلالی سے ہوئی، ابن سعد کے مطابق پھر ان کی شادی الطفیل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف سے ہوئی مگر طلاق ہوگئ، پھر بقول ابن سعد اور ابن ہشام ان کی شادی عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف سے ہوئی جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی الله عنہا نبی کریم ملٹی نیائی کے نکاح میں آتی ہیں (4)، اس طرح کویا آپ سے حضرت زینب کا یہ نکاح تیسر ایا چوتھا بنما ہے، بظاہر رسول عظم وآخر ملٹی نیائی کی یہ شادی تحریک اسلامی کی ترقی اور تقویت کے لئے تھی کیونکہ بنو ہلال

1-جبرة انساب العرب،صفحہ 274، الاستیعاب ترجمہ 3359، طبقات، جلد1،صفحہ 115-117، سیرة ابن بشام،جلد2،صفحہ 151-368،الوفا باحوال المصطفیٰ بصفحہ 647

4\_الفيأ

3\_الينيا

2\_الينياً

بن عامر علاقہ نجد کا بہت بڑااور طاقتور قبیلہ تھا، ام المونین حضرت میمونہ الہلا آیہ (جوحضرت عباس رضی الله عنہ نے عباس رضی الله عنہ کی بین تھیں) کا حضرت عباس رضی الله عنہ نے آخضرت مالئہ عنہ کی بین تھیں) کا حضرت مالئہ عنہ کی فانوادہ آخضرت ملئی ہیں تھی خاندان نبوت کے ساتھ عباسی خانوادہ کے رشتے مضبوط کرنے کے علاوہ اسلام کا مفاد بھی یقیناً بیش نظر ہوگا۔

یہاں پردوتو ضیحات ضروری ہیں، ایک سے کہ ابن ہشام نے ابن کتاب سیرت ہیں ذکر کیا ہے کہ ام المومنین حفرت زینب بنت خزیمہ کی دوسری شادی عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ہے ہوئی تھی کی ابن سعد نے بلغات بیں لکھا ہے کہ ان کا پہلا نکاح الطفیل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ہے ہوئی تھی اس کے بعدد درسری شادی عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ہے ہوئی تھی اور وہ بدر گئی شہید ہو گئے تھے، حافظ ابن عبد البر نے مشہور بن الحارث رضی الله عنہ ہوئی تھی اور وہ بدر گئی شہید ہو گئے تھے، حافظ ابن عبد البر نے مشہور علامہ انساب العرب البوالحن علی بن عبد العزیز جرجائی کے حوالے ہے ابن سعد کی فرکورہ روایت کی تائید کی ہے مگر اس نے بینہیں بتایا کہ عبیدہ بدر میں شہید ہوئے تھے یانہیں مزید دوایت کی تائید کی ہے مگر اس نے بینہیں بتایا کہ عبیدہ بدر میں شہید ہوئے تھے یانہیں مزید دلیس بات سے کہ ابن ہشام نے شہدائے بدر میں حضرت ذینب کے شو ہرغز وہ بدر میں ذکر کرکے ابن سعد کی اس دائے کوتھ یت دے دی ہے کہ حضرت ذینب کے شو ہرغز وہ بدر میں ذکر کرکے ابن سعد کی اس دختا ف اور تضاد کا سبب الله ہی کے علم میں ہے۔

دوسری ضروری توشیح یہ ہے کہ حافظ ابن عبدالبرنے یہ بھی لکھا ہے کہ حفرت زینب بنت خزیمہ رضی الله عنہا حضورا کرم میں آئے ہے نکاح میں آئے سے پہلے عبدالله بن جحش کے نکاح میں آئے سے پہلے عبدالله بن جحش کے نکاح میں تھیں ،اگرید درست مان لیا جائے تو پھر حانفظ ابن عبدالبر کی اپنے والی پہلی روایت جس کی تائید ابن سعد اور ابن مشام کی روایت سے بھی ہوتی ہے ، وہ غلط تھہرے گی ، ابن جس کی تائید ابن سعد اور ابن مشام کی روایت سے بھی ہوتی ہے ، وہ غلط تھہر کی ، ابن بشام نے شہداء احد میں حضر سے عبدالله بن جحش کا نام دیا ہے ، یہ عبدالله بن جحش بنواسد بن بشام ہے شہداء احد میں حضر سے عبدالله بن جحش مضور سائی آئیل کی پھوپھی زادھیں ۔ام خزیمہ سے ہیں ،ام المونین حضر سے زینب بنت جحش ،حضور سائی آئیل کی پھوپھی زادھیں ۔ام

<sup>1-</sup>جمهرة انساب العرب، صفحه 274، الاستيعاب ترجمه 3359، طبقات، جلد 1، صفحه 115-117، سيرة ابن بشام، جلد 2، صفحه 151-368، الوفا باحوال المصطفى بصفحه 647-اس كاسبب بظام عبد الله اورعبيد الله كااقتباس به بشهيد اورمؤخر الذكرى بين \_

المومنین حضرت ام حبیبه رضی الله عنها کے حبشہ میں مرتد ہوجانے والے شوہر عبید الله بن جحش الاسدی بھی ان کا بھائی تھا، کیکن رید کہ وہ حضرت زینب بنت خزیمہ الہلالیہ کے بھی شوہر ہیں، میصرف حافظ ابن عبد البرنے ذکر کیا ہے (1)۔

سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی الله عنہا زمانہ جاہلیت یا قبل اسلام کے زمانے میں بھی بے کسوں، مختاجوں اور غریبوں کی مددیے لئے مشہور تھیں اور لوگ آپ کو'' ام المساکین' (بیکسوں کی ماں) کہہ کر پکارتے تھے، اسلام قبول کرنے اور پھر حضرت تنی الاسخیاء محم مصطفیٰ احر مجتبیٰ ملٹی الیا تیا ہے کہ کہ کی الاسخیاء کی مصطفیٰ احر مجتبیٰ ملٹی الیا تیا ہے کہ بعد اس وصف سخاوت میں اضافہ ہو گیا بلکہ چار چاندلگ گئے، ان کے پاس ایک حبثی لونڈی تھی ، ایک روز اسے آزاد کرنے کا خیال ظام کیا توسر کارسانی آئی نے فر مایا (2)

''زینب! کیا آپ بیلونڈی اپنے کسی بھائی یا بہن کے لئے وقف نہیں کرسکتیں تا کدان کی بھیڑ بکریاں ہی جراتی رہے!!''۔ اور انہوں نے اس ارشاد نبوی کی تعمیل فرمائی!

ابن ہشام نے حضرت زینب کے اس لقب پران الفاظ میں تبرہ کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا ہے:

وكانت تسمى ام المساكين لرحمتها اياهم ورقتها عليهم " " كولوگ آپ كوام المساكين اس كئ كهتم بين كه آپ ان پرشفقت كرتی تفيس اوران پرترس كهاتی تفیس" -

9 ماہ رمضان سنہ تین ہجری میں حضور مالئی آئی کے نکاح میں آئیں اور ایکے سال رہیج الآخر میں تمیں سال کی عمر میں فوت ہوگئیں ،اس طرح گویا تقریبا آٹھ ماہ بیختصر رفاقت نبوی

2\_الفياً

<sup>1 -</sup> جمهرة انساب العرب، صفحه 274، الاستيعاب ترجمه 3359، طبقات، جلد 1، صفحه 115-117، سيرة ابن مشام، جلد 2، صفحه 151-368، الوفا باحوال المصطفى ، صفحه 647 ـ اس كاسبب بظام عبد الله اور عبيد الله كا اقتباس ب، شهيدا ورمؤخر الذكر بي بين \_

نفيب ہوئی (1)۔

حفرت زینب بنت خزیمه الہلالیہ کورسول اکرم ملی الیہ کا کے اپنے نکاح میں لانے کا شرف بخشے کے بظاہر دوسبب نظر آتے ہیں، ایک بید کہ وہ مطلقہ تھیں پورشہید کی ہوہ بن گئیں، چھوٹی سی عمر میں استے دو بڑے حوادث اور صد مات سینے پڑے، ان کے بعد وہ غمر دہ تھیں اور اس لئے آپ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اسے باعث شرف و غرز دہ تھیں اور اس لئے آپ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اسے باعث شرف و عزت تصور کرتے ہوئے خود کو بلا مہر پیش کر دیا، دومری وجہ یہ تھی کہ اس سے قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصعہ کی تالیف قلب بھی مقصود تھی اور اس سے اسلام اور اہل اسلام کو تقویت واشاعت بھی ملی (2)۔

## جوریدین الحارث رضی الله عنها غلامی سے جھڑانے والی

جزیرة العرب کے خانہ بدوش بدوقبائل منظم سیای زندگی سے نہ تو آشنا تھا اور نہ کی شم کے نظام کو پیند کرتے تھے، اس لئے سب کے سب مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست سے بدکتے تھے اور اس پر جرحملہ آور کا ساتھ دیتے تھے، یہود کی طرح ان کی بھی آخری امید قریش مکہ تھے لیکن غزوہ خندتی میں جزیرة العرب کے تمام گروہوں کی مشتر کہ یلغار کی شکست فاش نے مکہ والوں کی عسکری قوت کی کمر توڑ دی، تا ہم شریر قبائل شریبندی کے منصوبے بنا کر ریاست مدینہ کو ختم کرنے کے خواب و کی مقتے رہتے تھے انہی قبائل میں سے بنو مصطلق بھی ریاست مدینہ کو ختم کرنے کے خواب و کی مقتے رہتے تھے انہی قبائل میں سے بنو مصطلق بھی

مدیند منورہ سے کچھ فاصلہ پرقد بدایک جگہ ہے یہاں سے ساحل سمندر کی طرف جا کیں تو رہتے میں مریسیع نامی نخلتان ہے جس پرخزاعہ کی ایک شاخ بنوجذ یمہ بن کعب کا تسلط تھا، جذیمہ کا لقب مصطلق (بلند آ واز والا) ہے اس لئے بنوجذیمہ بی بنومصطلق کہلاتے تھے، رسول اکرم سائی آیا ہی کو اطلاع ملی کہ اس قبیلے کا سردار حادث بن ابی ضرار مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے منظم ہور ہا ہے، یہی حادث بن ابی ضرار ام المونین حضرت جویر بیرضی الله عنها کے والد ہیں، جب یقین ہوگیا کہ واقعی شریروں کا بیشرارہ جنگ کی آگ جرگا سکتا ہے تو بنومصطلق کی سرکو بی کا فیصلہ ہوا اور یوں غزوہ بنومصطلق یا غزوہ مریسیع پیش آیا جو ماہ شعبان سنہ چھ ہجری کی بات ہے!(2)

اسلامی کشکرنے جب جملہ کیا تو ہومصطلق اس کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہوئے کھڑے ہوئے محکوڑ ول میں سردار قبیلہ الحارث بن ابی ضرار بھی تھا، تا ہم نیج نکلنے میں بہت کم لوگ

<sup>1</sup> \_جمهرة انساب العرب منحد 239

<sup>2-</sup>مفة الصفوة بمبلد 2، منح 249 ، طبقات ، جلد 8 منح 116-119

کامیاب ہوئے، اکثر قیدی بنالئے گئے اور بہت سے مارے گئے، مقولین میں جوہر یہ شوہر مسافع بن صفوان بھی تھا، قید کیے جانے والے لونڈیاں اور غلام بنالئے گئے، جوہر یہ ایک انصاری حفرت ثابت بن قیس بن شاس کے جصے میں آئیں (1)، چونکہ مردار قبیلہ کی بیٹی قیس اس کئے منت ساجت کر کے انصاری سے آزاد ہونے کی کوشش کی ، وہ معاوضہ لے بیٹی تھیں اس کئے منت ساجت کر کے انصاری سے آزاد ہونے کی کوشش کی ، وہ معاوضہ کے کر آزاد کرنے پرداضی ہوگئے جے مکا تبت کہتے ہیں، جوہر یہ جن کا اصل نام برہ تھا، لوگوں سے مکا تبت کی رقم مانگئے تکلیں تو رسول الله مائے نگلیں تو رسول الله مائے نہیں ہوں مگر اصل میں سردار قبیلہ الحارث بن صبیب ابی ضرار کی بیٹی ہوں ، رشتہ کرنے سے چونکہ عرب قبائل اپنے داماد سردار یا حکم ان کے مطبع ہوجاتے سے اس کئے رسول الله مائے نگر آئے نے پوچھا: (2)

''مکا تبت کی رقم کتنی ہے؟''

''صرف نواو تير!''برهنے جواب ديا۔

اگر تخصے مکا تبت سے بہتر درجیل جائے تو؟ سرکار ملٹی نیز ہے نے فر مایا۔ مگر وہ کیسے؟ برہ کاسوال تھا۔

میں تجھے ثابت انصاری سے خرید لیتا ہوں ، پھر تجھے آزاد کر کے جھے سے نکاح کرلوں گا''۔ بیتو اور بھی اجھا ہے! برہ نے جواب ذیا۔

1-صفة الصفوة ، جلد 2، صغر 249 ، طبقات ، جلد 8 ، صغر 116-119

قبیلہ غلامی سے نجات پاگیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے برہ سے بڑھ کرکوئی بابرکت خاتون نظر نہیں آئی جس نے شادی کر کے اپنی قوم کوآ زادی دلا دی!(1) بنو مصطلق جوکل تک اسلام کے دشمن تھے اس کے بعد اسلام کے فدا کاربن مجھے، برہ کے ایک بھائی عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ کو صحافی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان کے والد الحارث بن الحارث من اللہ عنہ کو صحافی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان کے والد الحارث بن الحارث من اللہ عنہ کو سے باس آئے اور عرض کیا کہ میں ایک باعزت سردار قبیلہ ہوں، میری بٹی کوآ زاد کر دیجئے، آپ نے فرمایا: حارث بھائی! مجھے کوئی اعتراض ہیں اپنی بٹی ہوں، میری بٹی کوآ زاد کر دیجئے، آپ نے فرمایا: حارث بھائی! مجھے کوئی اعتراض ہیں اپنی بٹی سے یہ چھالو، اسے آزاد ہونے یا میر میں تھور ہے کا اختیار دیتا ہوں!

باب نے بٹی ہے کہا: بٹی ہماری لاح رکھانو، چلومیرے ساتھ! بٹی کا جواب تھا: میں آزادی پرسر کارسائی ایجی کی غلامی کوتر جے دیں ہوں!

ایک مرتبه حضرت جویرید نے رسول اکرم ملی ایکی سے بوجھے بغیر جمعہ کے دن فلی روزہ رکھ لیا، آپ جب ان کے پاس آئے تو پوچھا: جویرید! تمہاراکل بھی روزہ تھا؟ کہا: نہیں، تو کیا کہ بیک کیا کہ بیک کیا کہ بینی یارسول الله! تب آپ نے فرمایا کہ بینی روزہ بھی افظار کرلو؟ (3) اس میں شرعی اورفقہی مسئلہ بیہ کہ بیوی کوفعلی روزہ اپنے شوہر سے دوزہ بھی افظار کرلو؟ (3) اس میں شرعی اورفقہی مسئلہ بیہ کہ بیوی کوفعلی روزہ اپنے شوہر سے

<sup>1</sup> \_صفة الصفوة ،جلد 2 م منحد 249 ،طبقات ،جلد 8 م منحد 116 -119 2 \_ الصناً

پوچھ کررکھنا چاہیے اوراگروہ نفلی روز ہافطار کرنے کو کہتو ہوی کوروز ہافطار کر لینا جاہیے! یہ ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے جو اکثر پیش آتا رہتا ہے اس کاحل امت کوسنت نبوی سے حضرت جو بریدرضی الله عنہا کے توسط سے میسر آیا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک مسائل کے متعلق ام المونین جو برید بنت الحارث کی احادیث مروی اور متداول ہیں۔

سُبُحَانَ اللّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ "الله تعالى كَ شِي جِاسى پيداكردومخلوق كيرابر!" سُبُحَانَ اللّهِ ذِنَهُ عَرُشِهِ "الله تعالى كَ شِيع جِاس كے برابر!" سُبُحَانَ اللّهِ ذِنهُ عَرُشِه "الله تعالى كى شِيع جاس كے عرض معلی كے برابر" سُبُحَانَ اللّهِ دِضَا نَفْسِه "الله تعالى كے لئے سُنے من اللهِ مِنادَ كَلِمَاتِه "سُبِع جَاسى كى الى رضا جَننى!" سُبُعَانَ اللّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِه "سُبِع جَاسى كى الى رضا جَننى!" سُبُعَانَ اللّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِه "سُبِع جَاسَكَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِه "سُبِع جَاسَكَ اللهِ مِدَادَ كُلِمَاتِه كَلُمات كى روشنائى كے برابر"۔

بیدعائیکلمات مانوره ادلیاء الله ادر اسلاف کی پندیده دعاؤں میں سے ہیں اور استے جامع، پرمعنی ادر پر اثر ہیں کہ ذکر وعبادت کی بہترین شکل ہے، یہ بھی امت مسلمہ کو ام المونین سیدہ جوریہ درضی الله عنہا کے طفیل زبان نبوت سے عطاموئے ہیں!

دیگرامهات المونین کی طرح حضرت جویرید کونجمی باغات خیبر سے اسی وسی محبور اور بیس وس جو یا گندم ملتی هی جو 56 جمری میں بیچاس سال کی عمر میں وفات تک انہیں ملتے رہے!

<sup>1 -</sup> صفة الصفوة ، جلد 2 مغ و 249 ، طبقات ، جلد 8 م فح و 116-119

## حضرت صفيه بنت حيى رضى الله عنها حق من الله عنها حق من مناس

حضرت صغیدرضی الله عنها ایک ایسے باپ کی بیٹی ہیں جونہ صرف بیر کہ یہود خیبر کالیڈر تھا بلکہ اس وفت کے تمام یہود حجاز کا بھی سرکر دہ لیڈر تھالیکن وہ رسول اکرم سالی الیّ کا بھی شدید ترین وشن تھا اور ہجرت نبوی سے لے کرفتح خیبر تک اسلام مخالف ہونے والی تقریباً ہر سازش اور ہر جنگی منصوبہ بندی میں شریک رہا تھا، تا ہم آنخضرت سالی ایّ اسے حسد بغض اور عداوت رکھنے والے یہودی سرداروں میں وہ ہمیشہ نمایاں رہا اور تاریخ اسے کمی بن اخطب عداوت رکھنے والے یہودی سرداروں میں وہ ہمیشہ نمایاں رہا اور تاریخ اسے کمی بن اخطب

غزوہ احزاب (غزوہ الخندق) میں قریش مکہ اور یہود جازی مشتر کہ سازش سے پورا جزرہ عرب مسلمانوں کے خلاف اللہ آیا تھا اور اس بلغاری ناکا می اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور رسول اعظم و آخر سل بازیہ کی مد برانہ جنگی حکمت عملی تھی ، اس کے ختیج میں یہود بنونضیر و بنو قریظہ اپنے انجام بدکو پہنچ گئے ، ان کے بعد قدرتی طور پر یہود خیبر کا حساب ہونا تھا جوخود کو اپنے مضبوط قلعوں میں محفوظ سجھتے ہے (2) یہ تمام قلعے اور ان سے ملحق باغات و اراضی اسلامی لشکر کے سامنے ریت کے گھروندے ثابت ہوئے انہی میں سے ایک قبیلہ یہود بنی اسلامی لشکر کے سامنے ریت کے گھروندے ثابت ہوئے انہی میں سے ایک قبیلہ یہود بنی حقیق کا قلعہ ' القموص '' بھی تھا جو کنانہ بن رہیج بن ابی الحقیق ، شوہر صفیہ بنت جی کی ملکیت تھا ، مقتولین میں کنانہ بھی شامل تھا جب کے گرفتار ہو کرغلام بنائے جانے والوں میں صفیہ بھی تھیں جن کا اصل نام زینب تھا!!(3)

<sup>1</sup> ـ سيرة ابن بشام، جلد 2 بمنح 235 ، الروض الانف، جلد 2 بمنح 239 ، طبقات ، جلد 9 بمنح 119-131 ، سوره الحشرة يت 14 2 ـ اييناً 3 ـ اييناً 3 ـ اييناً

ہارون بن عمران علیہ السلام کی اولا دسے تھا اور ابن ابی الحقیق کی بیوہ ہیں جو یہود بنونغیر کا لیڈر اور قلعہ قبوص کا مالک تھا تو آپ نے زینب (صغیہ) کوخرید لیا، شاید مصلحت بیہو کہ ایک '' معزز دیشن' کی بیٹی اور بیوہ کے احترام کی کوئی صورت بیدا ہوجائے اور یہود حجاز رسول الله سلٹی ایک معزز دیشتہ داری کا ہی خیال کرلیں، چنا نچہ جب وہ بحثیت لونڈی رسالت ماب سلٹی ایک کی ملکت میں آگئیں تو آپ نے فرمایا: (1)

'' بیں تہبیں لونڈی بنا کربھی رکھ سکتا ہوں، مگر بیں ایسے نہیں کروں گا، البذا تہبیں اخیار دیتا ہوں گا، البذا تہبیں اخیار دیتا ہوں کہ چا ہوتو آزاد ہو کرا ہے لوگوں کے پاس چلی جاؤیا الله اور اس کے باس چلی جاؤیا الله اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کر کے میری رفیقہ حیات بن جاؤ!''۔

جوانسان بدلتے موسم پرنظر ندر کھ سکے، رنگ بدلتے حالات کے تیور نہ پہچان سکے اور سب سے بڑھ کریے کہ دوسر سے انسان کی آنکھوں کو پڑھ کریا اس کے دل کی آوازس کراسے پہچان نہ سکے بھلاوہ بھی کسی کام کا انسان ہوسکتا ہے؟ مگریدزینب بنت جی بن اخطب ایک اعلیٰ یہودی خاندان سے بھی جو اب حجاز کاعربی خاندان بھی بن چکا تھا، وہ خیبر کے نامور یہودی لیڈرسلام بن مشکم کے نکاح میں رہنے کے بعد ابن الی الحقیق کی بیوہ بھی بن چکی بیودی لیڈرسلام بن مشکم کے نکاح میں رہنے کے بعد ابن الی الحقیق کی بیوہ بھی بن چکی تھیں، خداداد ذبانت کی مالک، دوراندلیثی، موقع شناسی اور دل نوازی کے گرجانے والی تھیں، خداداد ذبانت کی مالک، دوراندلیثی، موقع شناسی اور دل نوازی کے گرجانے والی معدق و عظیم خاتون زینب بنت جی نے نگاہ مصطفیٰ سائی آئی کی پڑھ لیا تھا اور دل مصطفیٰ کے معدق و امانت کو بھی بہچان لیا تھا، اس لئے ام المونین ''صفیہ'' کا شرف پانے والی زینب کا جواب امانت کو بھی بہچان لیا تھا، اس لئے ام المونین ''صفیہ'' کا شرف پانے والی زینب کا جواب بھی برکل اور حسب حال تھا، عرض کیا: (2)

" پارسول الله! میں تو اسلام کی شید ائی بن چکی ہوں! میں اس وقت سے پہلے ہی
آپ کی نبوت ورسالت پر ایمان لا چکی تھی کہ جب آپ نے ابھی یہ دعوت جن
نبیں دی تھی بالکل ای وقت جب آپ مجھے اپنی سواری کی طرف لے جاز ہے
شخے، اب یہودیت میں تو میرے لئے پچھ بھی نہیں رہا، ان لوگوں میں اب نہ میر ا
باپ رہا ہے نہ بھائی، آپ نے مجھے کفراور اسلام میں کسی ایک کو چننے کا اختیار دیا،

تو بھر جان لیجئے کہ اب مجھے آزادی یا اپنے لوگوں کے پاس واپس جانے کی نبیت الله اوراس کارسول زیادہ محبوب اور مقدم ہے!!"۔

سرکار سالی آیا نے نیب بنت جی کی ان باتوں سے بہت خوش ہوئے اور دل میں یہ فیصلہ کرلیا کہ یہ خاتون کا شانہ نبوی کے شایان شان ہے، لونڈی اور خادمہ بن کررہے یا رفیقہ حیات، یہ اس کی مرضی ہے، گریہ تو اسلام میں اپنی تجی رغبت خلام کر کرچکی ہے اور الله اور اس کے رسول کی مجت کا اعلان کرچکی ہے، اس لئے آپ نے فر مایا: (1)

'' میں آپ کوآزاد کرتا ہوں اور آپ کواپنی زوجیت میں قبول کروں گا اگر آپ

اس کے لئے رضا مند ہوئیں تو ..... ہاں! آپ کے والدان یہود یوں میں سے
سے جواپنی آخری سانسوں تک میر ہے شدید ترین دشمن اور مخالف رہے!!''۔

زمین وحاضر جواب خاتون کا جواب ان کے اپنے الفاظ میں سننے اور سر دہننے سے تعلق
رکھتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ زینب بنت جی کے لئے بیمقدر ہو چکا تھا کہ وہ ام المونین بننے
کاشرف حاصل کریں اور بیجی کہ وہ کتاب الله کی آیات بینات سے واقف بلکہ پوری طرح

آگاه هيس، اس قابل تعظيم واحترام خاتون نے کہا: (2)

يا رسول الله! ان الله يقول في كتابه: لا تزروازرة

'' لین: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں: کوئی بھی کسی بھی دوسرے کے اعمال کا بوجھ ہیں اٹھائے گا!''۔

پھراس کے بعد لج پال رسول اعظم وآخر ملٹی آیا ہے نہ ندگی بھر بھی بھی ان کے والد کا گلہ نہ کہا، یہودیت چھوڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہونے والی بیزینب اپنسلوک، روش اور انداز گفتار سے رسول اکرم ملٹی آیا ہم کو اتن بھلی گئیں کہ آبیں اپنی از واج مطہرات میں شامل کرنے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا ان کا نام بھی ''صفیہ' (چنی ہوئی ، منتخب کی ہوئی یا جائس (Choice)) رکھ دیا

<sup>1 -</sup> صفة الصفوة ، جلد 2 بمنحه 51 - 52 ، طبقات ، جلد 1 بمنحه 122 ، سيرة ، جلد 2 بمنحه 235 - 241 2 - الصناً

حالانکہ زینب بھی خالص عربی واسلامی نام تھا، اس انتخاب کی شاید بیدوجہ بھی ہو کہ زینب نام کی دواز واج مطہرات پہلے ہی موجود تھیں، یااس لئے کہ سالار نشکر کو مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز اپنے لئے چیز اپنے کئے خاص عاصل تھا، نبی کریم سائٹ آئی کہ بی اختیار حاصل تھا بہر حال یہ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ ہو گیا کہ وہ آزاد ہو چکی ، اسلام قبول کرلیا اور جلد حضور سے نکاح ہوجائے گا۔

ابن سعد نے تقل کیا ہے (1) کہ حضرت مغید بنت جی بن اخطب بن سعیہ بن عامر کا باب کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت ہارون برادرموکی علیجا السلام سے جاماتا ہے جب کہ ان کی والدہ برہ (یا بردہ؟) بنت سموکل مشہور یہودی تا جررفاعہ بن سموکل کی بہن تھیں اور وہ یہود کے قبیلہ بنوقر بظہ سے تھے، ابن الجوزی کا بیان ہے (2) کہ جب وہ اسلام میں داخل ہو کئیں اور معاملہ طے ہوگیا تو رسول اکرم ساٹھ آئی ہے نے اپ ساتھ ناقہ پرسوار ہونے کے لئے کہا، وہ ساتھ ساتھ چل کرناقہ تک گئیں، ہودتی چونکہ او نچا تھا اس لئے سوار ہونے کی سہولت کہا، وہ ساتھ ساتھ چل کرناقہ تک گئیں، ہودتی چونکہ او نچا تھا اس لئے سوار ہونے کی سہولت کے طور پر آنخضرت ساٹھ آئی ہے نہا ایک گھٹا ابطور سیڑھی دھراکر لیا تا کہ وہ اس پر اپنا یا وی ارکار کی ہودتی ہودتی یا کورے میں بیٹھ جا کیں لیک مہذب اورمؤ دب زینب (صفیہ) نے گھٹے مبارک پر ہودتی یا کور سیٹھ کئیں، آپ نے ہودتی میں ان پر اسی طرح پر دہ کرادیا جس طرح از واجی مطہرات کوکراتے بیٹھ گئیں، آپ نے ہودتی میں ان پر اسی طرح پر دہ کرادیا جس طرح از واجی مطہرات کوکراتے تھے، اس لئے لوگوں کو یہ یقین ہوگیا کہ صفیہ بھی از واجی مطہرات میں شامل ہوگئی ہیں!

جب قافلہ روانہ ہواتو آنخضرت سا اللہ اللہ ہمی ای اونٹی پرآ سے کی طرف سوار ہو گئے،
رستہ میں حضرت صفیہ او تکھنے لکیس تو ان کا سرآپ کے جسم مبارک سے طرا جاتا تھا، آپ کو یہ
بھی شرعا گوارانہ تھا حالا نکہ وہ آپ کی لونڈی رہی تھیں اور اب بیوی بنانا طے تھا۔ گر بایں ہمہ
ابھی تک آپ ان کے لئے غیر محرم تھے اور جسم کا اس طرح جھونا بھی گوارانہ تھا۔ اس لئے
فرماتے جاتے: خاتون ذراستھل جائے ۔۔۔۔۔۔ ہوش میں رہے! ابن ہشام نے حضرت صفیہ
کے یہ الفاظ من وعن نقل کیے ہیں، فرماتی ہیں: (3)

2-مغة الصنوة ، جلد 2 منخد 51-52

<sup>1 -</sup> طبقات ، جلد 8 م خد 120

<sup>3-</sup>سيرة ابن مشام ، جلد 2 مفحد 240

" میں نے رسول الله سالی آیا ہے ہوھ کرا چھے کردار والا کوئی انسان نہیں دیکھا،
الله تعالیٰ نے انہیں خیبر میں فتح وغیمت سے نوازا، وہ جب مجھے اپنے ساتھ سوار
کرا کر چلے تو رستہ میں مجھے اونگھ آئی اور میرا سر ہودج یا کجادے کے دوسرے
سرے سے نکرا جاتا، تو آپ فرماتے: اے جی کی بیٹی! فررا سنجل جاؤ ہوش میں
رہو!!"۔

حضرت صفیہ رضی الله عنہا کا قافلہ نبوی کے بہاتھ پہلاسفر اور معرکہ خیبر ہیں لشکر اسلام کی فتح وغنیمت باہم لازم وملزوم بھی ہیں اور اپنے اندر بڑی عبر تبس اور دلچسپ یادیں بھی لئے ہوئے ہیں، بیسب نہ ہی محربعض کاذکر تو فائدہ سے خالی نہ ہوگا،

ایک زینب بنت الحارث نامی یہودن (جواس وقت حضرت صفیہ کے سابق شوہر سلام بن مشکم یہودی کی یوی تھی ) نے نبی کریم سائٹ آئیلم کی دعوت کے بہانے ایک بھونی ہوئی کری میں مہلک زہر ملا دیا تھا خصوصاً دی کے گوشت میں بہت زیادہ زہر ملایا تھا کیونکہ اس بربخت نے یہ معلوم کرلیا تھا کہ آپ دی کا گوشت بین بہت زیادہ زہر ملایا تھا کہ آپ دی کا گوشت بین بہت زیادہ زہر ملایا تھا کہ آپ دی کا گوشت بیند فرماتے ہیں، آپ نے اور آپ کے ساتھ حضرت بشر ہی براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بوئی منہ میں ڈالی، حضرت بشر تو لذیذ بوئی سمجھ کر کھا گئے ، گر آنحضرت ملٹی آئیلم نے بوئی تھوک دی اور فرمایا کہ بید بوئی مجھ بتا لذیذ بوئی سمجھ کر کھا گئے ، گر آنحضرت ملٹی آئیلم نے بوئی تھوک دی اور فرمایا کہ بید بوئی مجھ بتا گئے ، زینب یہودن نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال تھا کہ اگر آپ صرف کوئی فات ہوئے وہا نمیں تو جائے گی اور اگر سے نبی ہیں تو بی جائیں گے ، آپ نے فرمایا میں اپنے ساتھ جرم تو تجھ معاف کرتا ہوں گر تجھے قاتلہ ہونے کی سز اضر وردوں گا! (1) میں اپنے ساتھ جرم تو تجھ معاف کرتا ہوں گا بھی تاریخی تعلق ہے چونکہ فینیمت کے طور پر حاصل مونے والی اشیاء تو عاور مقدار کے لحاظ سے بہت زیادہ تھیں اور نگاہ نبوت دیکے دری تھی کہ کی ایک خرابیاں اور بے اعتمالیاں سرا ٹھا سکتی ہیں جن کا ہر وقت سد باب ضروری تھا، چنا نچ ایک خرابیاں اور بے اعتمالیاں سرا ٹھا سکتی ہیں جن کا ہر وقت سد باب ضروری تھا، چنا نچ ایک خرابیاں اور بے اعتمالیاں سرا ٹھا سکتی ہیں جن کا ہر وقت سد باب ضروری تھا، چنا نچ آپ نے نے اس موقع پر چار چیز یں ممنوع وحرام قرار دیں : (2)

<sup>2</sup>\_الينا منى 237-241

<sup>1</sup> \_سيرة ابن بشام ، جلد 2 م م قحد 240

(۱) مال غنیمت کی کوئی چیزتشیم سے قبل نہ تو کوئی شخص استعال میں لاسکتا ہے اور نہ اس امید پر فروخت کرسکتا ہے کہ بیمیر سے جھے میں آئے گئی ایس ہی اسے حاصل کروں گا۔

(۲) بہت سے یہودی جنگی قیدی غلام بنائے مجھے اس طرح بردی تعداد میں یہودیوں کا مقدرلونڈیاں اور غلام بننا قرار پاچکا تھا جن میں سے کئی ایک کا حاملہ ہونا قدرتی بات تھی اس لئے آپ نے تھم دیا کہتم میں سے جو جو اللہ تعالی کی ذات اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ حاملہ لونڈیوں سے مجامعت نہیں کریں گے۔

(۳) اس ونت تک لوگ گدھے کا گوشت بھی کھالیتے تھے گرغز وہ خیبر کے موقع پر آپ نے گھریلوگدھے (۳) کا گوشت حرام قرار دیا تاہم حمار وحثی یا جنگلی گدھے اور گھوڑے کا گوشت حرام قرار دیا تاہم حمار وحثی یا جنگلی گدھے اور گھوڑے کا گوشت مروہ گوشت حروہ کھوٹے کا گوشت مروہ کھیرایا گیا)۔

(۲) کا شنے اور پھاڑ کھانے والے جانوروں (درندوں) کا موشت حرام قرار دیا گیا" کل سباع ذی ناب یعنی سامنے کے بڑے وانتوں والا ہر درندہ جس میں کتے بلیاں بھی شامل میں '۔ (خیبر کے یہودیوں کے ہاں ان کی کثرت تھی)

اسلا فی شریعت میں مناسب رشتہ ملنے پر نکاح میں جلدی کرنا چاہیے۔ حضرت صفیہ کو پر دہ کے ساتھ ہودن یا کجاوے میں بٹھانے سے لوگوں پر یہ واضح ہوگیا تھا کہ انہیں ام المونین بنے کاشرف عطا ہونے والا ہے، اس لئے جب کاروان فتی '' تبار' کے مقام پر پہنچا، جو خیبر سے چھ میل کے فاصلہ پر واقع ہے، تو آپ نے یہاں پڑاؤ کرنے اور رسم نکاح اور ولیمہ اداکر نے کا خیال ظاہر کیا مرحضرت صفیہ سے اجازت لینا ضروری تھا، انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا، یہا نکار رسالت مآب مل المنظم کے مقام پر پہنچا تو خو وفر مانے لکس: یارسول الله! جب کاروان کافی آگے آگیا اور '' صہبا'' کے مقام پر پہنچا تو خو وفر مانے لکس: یارسول الله! یہ جب کاروان کافی آگے آگیا اور '' صہبا'' کے مقام پر پہنچا تو خو وفر مانے لکس: یارسول الله! یہ جب کاروان کافی آپ نے یہاں پڑاؤ کرنے کا تھم دیا اور حضرت ام سلیم بنت ملحان سے جگہ مناسب ہوگی، آپ نے یہاں پڑاؤ کرنے کا تھم دیا اور حضرت ام سلیم بنت ملحان وغیرہ مسلم خوا تین سے کہا: '' ابنی اس ساتھی کی تیل تکھی میں مدد کرو!''

خواب گاہ سجائی اور جب آپ تشریف لانے گئے تو ہم خواب گاہ سے باہر آگئیں، حضرت صفیہ آپ کے احترام میں کھڑی ہوگئی تو ہم پھر حاضر ہوگئیں تو حضرت صفیہ رضی الله عنہانے بتایا کہ میں نے بوچھنے پر سر کارسائی آیا ہی کو جب یہ بتایا کہ بتار میں میں نے انکار میں سراس لئے ہلایا کہ '' حشیت عَلَیْکَ قُونِ یھو د'' وہاں مجھے ڈرتھا کہ قریب میں سراس لئے ہلایا کہ '' حشیت عَلَیْکَ قُونِ یھو د'' وہاں مجھے ڈرتھا کہ قریب ہوئے اور ہونے کہیں گزندنہ پہنچا میں تواس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ صفیہ مجھے تمہارارویاس وقت تو تا گوارلگا تھا گراب میری نظر میں تمہاری قدراور بھی بڑھ گئی ہے! آپ اس قدرخوش سے کہتمام رات مجھ سے با تیں کرتے رہے اور دکھ سکھی اس گفتگو میں نماز تہجراور فجر کا وقت ہوگیا!۔

سرکار ملائی آیلی جب خوابگاہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جان نثار صحافی حضرت ابو ابوب خالد بن زیدانصاری رضی الله عنه تکوار کئے پہرہ دے رہے ہیں، آپ نے بوجھا: '' ابوابوب کیابات ہے؟''(1)۔

'' یارسول الله! اسعورت کی وجہ سے مجھے آپ کی فکرتھی ، کیونکہ اس کا باپ ،شو ہر اور اس کی قرصی الله! اسعورت کی وجہ سے مجھے آپ کی فکرتھی ، کیونکہ اس کا باپ ،شو ہر اور اس کی قوم کے لوگ ہمارے ہاتھوں قبل ہوئے ہیں ، پھر بیتو نومسلم ہے' ابوابوب نے بتایا آپ مسکرائے اور فر مایا: اچھی بات ہے! پھر فر مایا:

اَللَّهُمَّ احْفَظُ ابا ايوبَ كَمَا بَاتَ يَحْفَظُنِي

'' اے الله تو ابوابوب کی ایسی ہی حفاظت فر مانا جس طرح بیتمام رات میرا پہرہ دیتار ہا''۔

ابن سعد اور ابن الجوزی وغیرہ نے اس موقع پر آپ کی طرف سے دعوت ولیمہ کا بھی ذکر کیا ہے، عرب کے لوگ مجور اور پنیر کو تھی میں ملا کرا یک چوری بناتے ہیں جے ''حیس' وئی کے رام پر زبر کے ساتھ ) کہتے ہیں جس طرح کہ گوشت کے گاڑ ہے شور بہ میں روئی کے باریک ملاتے ہیں تو اسے ٹرید کہتے ہیں، صحابہ کرام رضی الله عنہم کو اس موقع پرحیس نامی چوری پیش کی گئی تھی، ام المونین حضرت صفیہ رضی الله عنہا نے شام کوہی تھجوروں کے نامی چوری پیش کی گئی تھی، ام المونین حضرت صفیہ رضی الله عنہا نے شام کوہی تھجوروں کے

<sup>1</sup>\_سيرة ابن بشام ،جلد 2، صفحه 237-241

باریک ٹکڑے بھگودیئے تھے جوسے تک ایک ذا نقددار نبیذ کی شکل اختیار کریکے تھے، یہ نبیذام المونین اینے دست مبارک سے لوگول کوڈال ڈال کردین گئیں (1)۔

ابن سعد وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضور ملٹی ایکی کو حضرت صفیہ کے چہرہ پرایک تازہ داغ نظر آیا تو انہوں نے بوچھنے پر بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ سے ایک چاند آیا اور میری گود میں آن پڑا ہے، میں نے بیخواب اپٹے شوہر کنانہ بن البی الحقیق کو سنایا تو وہ غصہ میں آگیا اور یہ کہہ کرمیرے منہ پر مکا مارا کہ تو بیٹر ب کے اس بادشاہ کو اپنا شوہر بنانے کے خواب دیکھر ہی ہے! (2)۔

آپایک سفریس سے ،حضرت صفیہ کا اونٹ بیارہ وگیا، حضرت ام سلمہ کے پاس اونٹ زیادہ سے آپ مالٹی ایک سفیہ کو ارسی طور پر دے دیں ، مگرانہوں نیادہ سے آپ مالٹی ایک سفیہ کو عارضی طور پر دے دیں ، مگرانہوں نے یہ کہہ کرانکار کر دیا کہ میں اس بہودن کو اپنا اونٹ دوں! اس پر نبی کریم مالٹی آئی جمنرت ام سلمہ سے ناراض ہو گئے اور دو تین ماہ تک ان کے پاس باری پر بھی نہ گئے!!

 مطہرات کی طرح باری بھی مقرر ہوگئی، خیبر کے باغات میں ہے دیگر امہات المونین کی طرح ان کے لئے بھی اسی وس تھجور اور بیس وس جویا گندم کا ما ہانہ خرچہ بھی مقرر کردیا گیا۔
مرض الوفات میں تمام از واج مطہرات آپ کے گردجم تھیں، حضرت صفیہ کہنے گیں:
اے اللہ کے نبی! آپ کو جو در دہے کاش وہ آپ کی جگہ جھے ہوجائے ،اس پرسب نے ایک دوسری کو طنز یہ نظر ہے دیکھا اس پر نبی پاک نے فرمایا: '' جاؤسب کلی کر کے آ ذ! تم نے ابن ساتھی پر ظنز کیا ہے واللہ انہا لصادقۃ اللہ کی شم یصفیہ کے دل کی آ واز ہے!!' (1)۔
ام المونین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا باون ہجری میں فوت ہوئیں اور جنت البقیع میں ہوئیں! (2)۔

#### حضرت ریجانه بنت زیدرضی الله عنها انتخاب نبوی

حضرت ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خنافہ بن سمعون رضی الله عنہا کاتعلق اصل میں یہود جہاز کے معروف قبیلہ بنونفیر سے تھا مگران کے پہلے شوہر کا تعلق بنوقر بظہ سے تھا یہ بنوقر بظہ کے عبر تناک انجام کے بعد قیدیوں میں شامل تھیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت رسول الله ملتی انجام نے بعد قیدیوں میں شامل تھیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت رسول الله ملتی اینا جو انتخاب استعمال کرتے ہوئے ریحانہ بنت زیدکوا پنے لئے پند کر لیا، پچھ عرصہ انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے گزار ااوروہ حضرت ام المنذ رسلمی بنت قیس کی حفاظت عبر اسلام قبول کر لیا تو حضور ساتھ آئے آئے نے آئیس آزاد کر دیا، بعد عبر انہیں رفیقہ حیات بننے کی پیشکش کی جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا اور آپ کی زوجیت میں انہیں رفیقہ حیات بننے کی پیشکش کی جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا اور آپ کی زوجیت میں آئیس اوروفات تک رفاقت نبوی اورام المونین ہونے کا شرف حاصل رہا (1)۔

عرب کے قبائل یہود میں ہوقر بظہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، ایک تو اس لئے کہ ییڑب (طیبہ) کی اصل طاقت انہیں کے پاس تھی، دوسرے مصرف سے کہ عرب ویمن کے یہودی ان کی رائے اور مشورہ پر چلتے تھے بلکہ خطے کے عرب قبائلی سردار بھی ان سے رہنمائی لیسے تھ، چنا نچہ بیٹا تی مدینہ، جیسے جمہوری دستوری دھجیاں بھیر نے والے اور مسلمانوں سے تمام عہدو بیان تو ڈکر قریش مکسمیت جزیرة العرب کے تمام جنگوا کھٹے کر کے غزوہ احزاب تمام عہدو بیان تو ڈکر قریش مکسمیت جزیرة العرب کے تمام جنگوا کھٹے کر کے غزوہ احزاب یا غزوہ خندت کی شکل میں مدینہ النبی سائی آئی تم پر یلغار کروانے والے بھی یہی یہود بنوقر بظہ بی یاغزوہ خندت کی طاقت کے لحاظ سے لئکر احزاب مسلمانوں سے بیس گنا زیادہ تھا مگر سول اعظم و آخر سائی آئی آئی نے اللہ تعالی کی نصرت و تا شدسے اور اپنی جنگی حکمت عملی سے رسول اعظم و آخر سائی آئی آئی نے اللہ تعالی کی نصرت و تا شدسے اور اپنی جنگی حکمت عملی سے دو یا رکر دیا (2)۔

سپہ سالار قریش ابوسفیان ، بنوغطفان اور دیگر قبائل عرب کے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے ہے۔ سپہ سالا رقریش ابوسفیان ، بنوغطفان اور دیگر قبائل عرب کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے باوجود بھی مید بہودی حبیثانہ شرارتوں سے بازآنے اور نادم ہونے کا نام ہی نہیں

1 - سيرة ابن مشام ، جلد 2 منى 190 - 203 ، طبقات ، جلد 1 منى 129 - 131

2\_الفِياً

لے رہے تھے۔اس لئے احزاب کے میدان خالی کرجانے کے فوراً بعد مسلمانوں نے ہ قریظہ کا قصہ یاک کرنے کا فیصلہ کیا، دو تین دن کے محاصرے کے بعد غداران ہو قریظہ نے ہتھیار پھینک کرخودکومسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا اور حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی الله عنه كوظم يا ثالث تسليم كرليا، حضرت سعد نے ان يرتورات ميں غداروں كے متعلق وار ہونے والاحکم لا گوفر ما دیا کہ تورتوں اور بچوں کوغلام بنالیا جائے اور مردوں کے سرقکم کردیے جائيں،اس طرح غلام بنائي جانے والي يہودي خواتين ميں حضرت ريجانه بنت زيد بھي تھيں. رسول اكرم ماللي البيام كوونت كے مروح قانون كے مطابق جننے كاحق حاصل تھا، اى حق كى بنيا، یرآپ نے ریجانہ کوبطور لونڈی منتخب کیا مگرآپ نے جمعی کسی عورت کولونڈی بنا کررکھنا بہند ہیر كياياتوا ي اسلام قبول كركيني يرآزاد كردية اورياكسي صحابي كوتحفه مين ديدية تقر1)-عدت گزارنے تک ریجانہ حضرت ام المنذ رکے گھر دہیں، حضرت ریجانہ خود بتاتی ہیں کے میرے شوہرالحکم جھے سے بہت پیار کرتے تھے اور عزت سے پیش آتے تھے، شوہر کی موت کے بعد میں نے طے کرلیا تھا کہ اب سے اور سے شادی نہیں کروں گی ،مگر پھے دنوں بعدرسول الله مالی الله مالی المنذر کے گھر تشریف لائے تو میں حیاء اور جھیک کے مارے ایک طرف ہوگئ لیکن آپ نے مجھے ہیارے بلایااور کہا کہ آؤمیرے سامنے بیٹھو، میں آپ کے سامنے فرش ب بیٹے گئی،رسول الله مالئی آیا ہے بھے بڑے بیار سے اسلام سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھوتم اس وقت میری ملکیت اور میری ذیدداری ہو، میں تمہاری بھلائی جا ہتا ہوں ، اگرتم الله اوراس کے رسول كادين پيندكرلونونم آزاد ہوگی اور میں تمہیں اپنے نكاح میں بھی لےسکتا ہوں!(2)۔ حضرت ریجانه فرماتی میں کہ حضور ملٹی این کی باتیں میرے دل میں اتر کئیں اور آپ ک بیاری اور محترم شخصیت سے بھی میں بہت متاثر ہوئی، میں نے کہا: یارسول الله! میں الله ان اس کے رسول کا دین پیند کرتی ہوں، اگر مجھے آپ کی رفاقت نقیب ہو جائے تو یہ جھے

<sup>1</sup> \_مقدمه د بوان حسان شرت برقوقی

<sup>2-</sup>سيرة ابن بشام ،جلد 2 بمنحه 190-203 ،طبقات ،جلد 1 ب<sup>من</sup> فه 129-131

ادر میں سرکار ملٹی این کے نکاح میں بھی آگئی، بارہ اوقیہ سونا میرا مهر مقرر فرمایا، میری باری مقرر ہوگئی اوراز واج مطہرات کے برابر مجھے خرچہ بھی ملتا تھا (1)۔

ابن سعد نے لکھا ہے کہ آپ ریحانہ رضی اللہ عنہ کو بہت پہند کرتے تھے، ان کے پاس
بہت دیر تک رہتے اور با تیں کرتے رہتے تھے، جو مانگی تھیں عطافر ما دیتے تھے، جی کہ کس
نے کہا کہ ریحانہ! تم تو اگر بنوقر بظہ کی معافی طلب کرتیں تو وہ بھی آپ دے دیتے، وہ ایک
آ ہ بھر کے کہنے لگیں: کاش قید یول کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی آپ میرے پائی تشریف
لے آئے ہوتے!!(2) (بنوقر بظہ کے تمام قیدی غلام اور لونڈیاں نجد و احسا وغیرہ میں
فروخت کردی گئی تھیں اور مسلمان اس بیسے سے اپنے لئے اسلی خرید لائے تھے!!)

ایک روایت میں بینجی ہے کہ جب رسول الله ملٹی آئی نے آئیں پردہ کی پابندی کا تھم دیا تو وہ بہت غصے میں آگئیں اور انکار کر دیا ، اس پر آپ نے آئیں وہیں پر طلاق دے دی، مگر بیرو بیان پر بہت گراں گزرااور وہیں رونے بیٹھ گئیں ، اس قدر زیادہ روئیں کہ آپ و ان پر بہت گراں گزرااور وہیں رونے بیٹھ گئیں ، اس قدر زیادہ روئیں کہ آپ و ان پر بہت ترس آیا، فر مایا ریحانہ تم جو چاہووہی ہوگا، پس چپ ہوجاؤ، حضرت ریحانہ نے کہا: آپ طلاق سے ندر جوع سیجے ، میں آپ کا ہرتم کم مانوں گی! (3)۔

ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بہودی فدہب کے لئے بے حدمتعصب تھیں اور اسلام کو ناپند کرتی تھیں گرایک نومسلم تغلبہ بن سعیہ سے جو کسی زمانے میں بہود بی تعیقاع سے تعلق رکھتے سے گرا چھے مسلمان واعظ و بہلغ بن چکے سے ،ریحانہ کا معاملہ ان کے ہردکیا گیا، تب کہیں جا کران کے دل میں اسلام نے گھر کیا اور پھر وہ حضور ساٹھ نالیا ہے دست مبارک پر حلقہ بگوش اسلام ہوئی تھیں (4) ،گر ایسا سکون ملا کہ باقی تمام عمر الله تعالیٰ کا ذکر و عبادت اور رسول الله مسٹھ نے آپ کی عبت و خدمت ہی ان کی زندگی کا مقصد رہا، جب آپ ججة الوداع سے واپس تشریف لائے تو ام المونین حضرت ریحانہ رضی الله عنہا کا انتقال ہوگیا آپ نے بنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں فن کیا (5)۔

2راييناً

<sup>1 -</sup> سيرة ابن بشام ، جلد 2 بمنحه 190 - 203 ، طبقات ، جلد 1 بمنحه 129 - 131

<sup>5</sup>\_ طبقات، جلد 8 منح 129-131

<sup>3-</sup>ايضاً 4-ميرة ابن بشام ، جلد 2 مغير 200-201

#### حضرت میموند بنت الحارث رضی الله عنها فقهی مسائل کا ایک باب!

ابن حزم نے تصریح کی ہے کہ عرب کے مصری قبائل میں سے بنوعبدالله بن ہلال بن عامر سے حضرت میموند کا تعلق ہے، ان کی لبابہ نام کی دو بہنیں ہیں جن میں سے ایک لبابہ السفری ہیں جو حضرت عبدالله بن العباس رضی الله عنها کی والدہ ما جدہ تھیں اور دوسری لبابہ الکبری کہلاتی تھیں جو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه کی والدہ ما جدہ تھیں اس طرح حضرت میمونہ رضی حضرت میمونہ رضی الله عنها کی ایک بھو بھی تھیں صفید بنت حزن، یہ ابوسفیان بن حرب بن امید کی مال تھیں، کویا وہ حضرت میمونہ رضی الله عنها کی ایک بھو بھی تھی سے چھو بھی زاد تھے (2)۔

آقوام عالم میں بیردائ آج بھی مسلم اور متداول ہے کہ رشتے ناطے سے نہ صرف باہمی تعلقات قائم ہوتے ہیں بلکہ مضبوط تربھی ہوتے ہیں، عرب تو ان تعلقات کوقد یم زمانوں سے لے کر آج تک بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جزیرۃ العرب کے بڑے برے برائی کو آل سعود کے قریب تر لانے کے لئے مملکت سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز ابن سعود کوسوسے زائد شادیاں کرنا پڑیں (3)، بیٹی والوں کوالیے تعلقات قائم

2\_جمهورة انساب العرب منحد 274

<sup>1</sup> \_ طبقات، جلد 8 بمنحد 192-141

<sup>3-</sup> الأمام العاول، جلد 2، منحد 232

رنے میں زیادہ دلچیں ہوتی ہے، اس سے نہ صرف بٹی او نچے کمر میں جا کر سمی رہتی ہے ۔ اس کے خاندان کے لئے نخر واعزاز کی بات بھی جاتی ہے، حضرت میمونہ بنت الحارث بلالیہ المضر یہ رضی الله عنہا کا رسول اکرم سائیڈ آیل سے یہ نکاح بھی اسی زمرے میں آتا ہے! اس رشتے کے پیچھے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله عنہ کی آرز واور کوشش صاف لمرآتی ہے، ابن سعد نے صراحت سے لکھا ہے کہ

زُوَّجَهُ إِيَّاهَا العباسُ بنُ عبدالعطلبِ وَكَانَ يَلِي اَمُوهَا وَهِي الحِثُ أُمَّ وَلَدِهِ أُمَّ الْفَضُلِ بنت الحارثِ الهلاليةِ وَهِي الحَثُ أُمَّ وَلَدِهِ أُمَّ الْفَضُلِ بنت الحارثِ الهلاليةِ الله عنه الله عنها كَلَ شادى حفرت عباس بن الشعنها كى شادى حفرت عباس بن الشعنها كم شادى حفرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه نے كرائى تقى وبى ان كے ولى اور مر پرست سقے كيونكه وه عبدالمطلب رضى الله عنه نے كرائى تقى وبى ان كے ولى اور مر پرست سقے كيونكه وه ان كے بينے كى والده ام الفضل بنت الحارث الهلاليه كى بهن تعين "(1) ـ

حضرت میمونه بنت الحارث کی والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا، زمانہ جاہلیت میں ان کی بہلی شادی مسعود بن عمر و بن عمیر ثقفی سے ہوئی تھی ، اس سے علیحدگی کے بعد ابورہم بن مبدالعزی سے ہوئی ، اس سے علیحدگی کے بعد ابورہم بن مبدالعزی سے ہوئی ، اس کی وفات کے بعد حضرت میمونہ کی شادی حضرت عباس رضی الله است کرائی ، بول گویا حضرت میمونہ کی بیر تیسری شادی تھی چونکہ نفرست عباس خاندان نبوت سے قریب تر اور مضبوط تر رشتہ قائم رکھنا چا ہے شے اس لئے خصوصی اہتمام اور بڑے اصراد سے بید شتہ سے کروایا گیا! (2)۔

طبقات ہیں ابن سعد نے حضرت عبداللہ ابن العباس رمنی اللہ عنہما کی زبانی نقل کیا ہے کہ عمرة القصناء والے سال جب رسول اکرم سائی اللہ عنہ کے مکہ کرمہ کے لئے روائلی کا فیصلہ کیا تو آپ نے اس رمنی اللہ عنہ کے پاس تو آپ نے اس منی اللہ عنہ کے پاس حضرت میمونہ کے رشتہ کے لئے بھیجا، رستہ میں ان کے دونوں اونٹ کم ہو گئے اور وہ وادی رانغ میں کی دن رکے رہے، یہاں تک کہرسول اللہ سائی آئی ہی نے قدید کے مقام پر انہیں آلیا، ان دونوں کے اور کے اور کہ مکرمہ جلے ان دونوں کے اور کہ مکرمہ جلے دونوں کے اور کہ مکرمہ جانوں کے دونوں کے اور کہ مکرمہ جلے دونوں کے دو

<sup>1</sup> \_طبقات ابن سعد، جلد 8 م فحد 132-141

گئے، یہاں آپ نے حضرت عباس رضی الله عنه کو یاد دہانی کے لئے اطلاع دی۔حضرت میمونہ نے اپنا معاملہ نبی کریم سالٹہ اللہ کوسونپ دیا تھا، چنا نچہ آپ حضرت عباس کے ہاں تشریف لائے جہاں میمونہ رضی الله عنہا ہے آپ کا انہوں نے نکاح کردیا، بعض روایات میں یہی ہے کہ آپ کی مدینہ سے روائل سے قبل ہی حضرت عباس رضی الله عنہ نے یہ نکاح کردیا تھا (1)۔

اس نکاح کے حوالے سے ایک فقہی مسکہ بھی وابسۃ ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا حالت احرام میں بیغام نکاح اور انعقاد نکاح جائز ہے؟ اور اس اختلاف کی وجہ وہ متاقض روایات ہیں جو حضرت میمونہ رضی الله عنہا سے حضور ملٹی ایج کے اس نکاح کے حوالے سے بائی جاتی ہیں، ایک بات تو طے ہے کہ حالت احرام میں ہیوی سے خلوت یا مجامعت ممنوع اور ناقض احرام و باعث دم ہے، اس لئے ایسی تو کوئی روایت نہیں جس سے بی ظاہر ہو کہ حضرت میمونہ کی رفعتی یا خلوت و مجامعت کی نوبت آئی ہو۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه جومدینه سے پیغام نکاح کے کرمکہ آئے تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ بیشادی بھی احرام کی حالت میں نہیں ہوئی اور زخصتی بھی احرام کھولنے کے بعد سرف کے مقام پر ہوئی، حضرت میمونہ کی اپنی روایت میں بھی یہی آیا ہے، یزید بن اصم (جو حضرت میمونہ رضی الله عنہا کے سکے بھانچ ہوتے ہیں) کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے، کیکن ابن سعد نے پندرہ سولہ روایات ایسی بھی نقل کی ہیں جن میں بیکہا گیا ہے کہ بیرسم نکاح آپ نے عالت احرام میں کمل کی (2)۔

حفرت جویریداور حضرت میموندرضی الله عنهما کا اصل نام '' برہ ' نفا اور دونوں کا نام خود رسول اکرم ملٹی نیل نے بدل دیا تھا کیونکہ برہ کا ایک معنی نیک کے ہیں مگرید لفظ ہیرونی یا باہر والی کے معنی میں بھی عرب بکثرت استعال کرتے ہیں ،اس نام میں خرابی یتھی کہ بات کرتے ہوں ۔اس نام میں خرابی یتھی کہ بات کرتے ہوئے لوگ یوں کہتے کہ آپ باہروالی کے پاس کے یا باہروالی کے پاس سے باہر آئے! ویک روی مظہرات کی طرح حضرت میمونہ کا مہر بھی یا بی صودر ہم تھا، خیبر کے باغات ویکراز واج مطہرات کی طرح حضرت میمونہ کا مہر بھی یا بی صودر ہم تھا، خیبر کے باغات

<sup>1</sup> \_طبقات ابن سعد، جلد 8 م فحد 132 - 141

اور َ صِيتول سے انہيں بھی اس وس محوراور بيس وس جويا گندم ملتی تھی۔

حضرت میموندرض الله عنها کے حوالے ہے ہمیں متعدد نقبی مسائل کاحل بھی ماتا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً ایک روایت میہ کے درسول اکرم ملائی آئیل نے ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً ایک روایت میہ کے درسول اکرم ملائی آئیل نے حالت احرام میں حضرت میمونہ سے نکاح بھی کیا اور جہام سے خون بھی نکلوایا، یہاں سے حالت احرام کی حالت میں نکاح کر لینے اور ہرشم کاعلاج کرائے کا جواز بھی ماتا ہے (1)۔

یہودی شریعت میں حیض کی حالت میں عورت کا کھانا پینا الگ، اسے چھونا بھی گویا

اللہ علت و جیونا ہے، اسلام میں صرف سے ہے کہ اس حالت میں مجامعت ممنوع اور صحت کے

اللہ عنہ ہے، چین سے عورت خدانخو استہ اچھوت نہیں بن جاتی چنا نچہ حضرت میں ونہ دوایت

کرتی ہیں کہ بی کریم سائٹ آین ہم اپنی مجدہ گاہ میں جانماز پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہے اور میں ان

کے پاس بی سور بی ہوتی تھی ، کھی کبھار میں چین کی حالت میں بھی ہوتی تھی، آپ کالباس

محصہ ہے چھوجا تا تھا اور آپ نماز جاری رکھتے تھے، حضور مٹلئ آین ہم کے اس معمول سے حواء کی

بینی کی ایک طبعی ضرورت کو اتنا بڑھ چڑھ کرچیش کرنے کی روش کا قلع قمع ہوتا ہے، ای طرح

وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ سائٹ آین ہم بیک وقت ایک بی مب سے نہاتے ہوئے

پانی لیتے تھے از واج مطہرات کا امت پر یہ احسان ہے کہ وہ اس طرح آپ کی تمام ذاتی

باتی بیان فرما کر ہمارے لئے آسانی کا سامان کرتی تھیں اور شرعی ضروریات کے ان اہم

مائل ہے ایک گونہ تسلی اور اطمینان کا سامان ہوتا ہے! (2)۔

حضرت میموندرض الله عنها جج اور عمره کے موقع پر قصر (بال تراشنے) کے بجائے حلق (سرکے تمام بال استرے سے منڈوا دینا) کوتر جیج دیت تھیں، وہ جب فوت ہو کمیں تو اس وقت بھی حلق کرایا ہوا تھا!

حضرت عبید الله الخولانی حضرت میمونه رضی الله عنها کی گود میں پلے برو مے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری موجودگی میں حضرت میمونہ تہبند کے بغیر درع (زنانه لمی تیمس) اور بیان کرتے ہیں کہ میری موجودگی میں حضرت میمونہ تہبند کے بغیر درع (زنانه لمی تیمس) اور دو پٹے میں نماز اداکرلیا کرتی تھیں، گویا برزگ خواتین کوایے محرم نوجوانوں کی موجودگی میں

<sup>141-132</sup> مع معلد 8 من المحد 141-141

این سہولت کاستریوش لباس کافی ہے۔

دین کے معاملات میں وہ بہت بخت گیرتھیں،ان کے بھا نجے یزید بن اصم کابیان ہے کہ ایک مرتبدان کا کوئی رشتہ دارنو جوان شراب پی کران کے گھر آگیا،انہیں جب شراب کی بوآئی تو غصے میں آگئیں اور کہا کہ ای وقت دفع ہوجاتا کہ باہر مسلمان تیرے منہ سے شراب کی بوسونگھ کر تجھے شرعی سرزاد ہے تیں اور آئندہ میرے گھر میں جھی مت آنا!(1) ایک مرتبہ انار کا ایک دانہ زمین پر گرا ہوا دیکھا تو اٹھالیا اور فر مایا:ان الله لا یحب الفساد (الله تعالیٰ فساد اور بگاڑ پسند نہیں کرتے)

شکورت کی کمزوری نہیں فطرتی حق ہے اسے مان لیمنا چاہیے مرعورتوں کو بھی جب
صفائی مل جائے تو اپ مردوں پر یقین کر لیمنا چاہیے، حضرت ام ذرخود حضرت میمونہ سے
روایت کرتی ہیں کہ ایک رات رسول الله ملٹی آئی میرے پاس سے باہر گئے جب دیر سے
واپس آئے تو میں نے دروازہ بند کر لیا، آپ نے کھو لئے کو کہا گر میں نے انکار کر دیا، آپ
نے تتم دے کر کھو لئے کو کہا تو میں نے اندر سے کہا: آج رات میری باری میں آپ دوسری
بیویوں کے پاس جاتے ہیں؟ آپ نے فر مایا نہیں ایسے نہیں ہوا، مجھے بیشاب کی تکلیف تھی
اس لئے کچھ دیر ٹیمل آر ہا! تب میں نے دروازہ کھول دیا!(2)

یزید بن اصم حضرت میموند کے بھانجے تھے اور طلحہ بن عبید الله حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے بھانجے تھے، حضرت میموند رضی الله عنہا کی وفات کے بعد طلحہ اور یزید نے مدینہ کے کسی باغ میں سے پھل توڑ گئے، حضرت عائشہ کواس کا پتہ چلاوہ مکہ مکر مہ سے والیس آ رہی تھیں، پہلے اپنے بھانج طلحہ کی تھجائی تی پھر یزید کو سمجھانے لگیس کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تخصیں، پہلے اپنے بھانج طلحہ کی تھجائی تی پھر یزید کو سمجھانے لگیس کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تخصی الله تعالی نے نبی سل آزادہ و گیا ہے، وہ الله کی بندی تو ہم سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی اور ہم سب بعد تو بالکل آزادہ و گیا ہے، وہ الله کی بندی تو ہم سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی اور ہم سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی اور ہم سب سے زیادہ تھے اس کا کوئی بھی پاس نہیں ہے؟۔

### ام شريك غزية بنت جابر رضى الله عنها

داعية الاسلام

تحریکات کے قائدین اور بانیان ادیان کی زندگیوں میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جب ان کے پیردکاروں کی بیآ رزوبن جاتی ہے کہ اپنے قائدومرشد کے ساتھ وہ کسی طرح سے رشتے میں مسلک ہو جائیں اور ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کریں، تا ہم تاریخ انسانی میں حضرت محرصطفی احمر مجتبی ساتی الجارہ ہے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اس لئے کہ آپ سے پہلے اتنی پروقار ومحرم، اتن محبوب و پسندیدہ اور انسانیت کے لئے بالعموم اور اہل اسلام کے لئے بالخصوص ایسا کوئی غم خوار ودر دمند، کوئی خیرخواہ و نیک اندیش اور اپناسب کچھ انسانوں کودے دینے والا کوئی اور ہوائی نہیں حتی کہ ان کی سیرت وشخصیت کے اس اہم پہلو انسانوں کودے دینے والا کوئی اور ہوائی نہیں حتی کہ ان کی سیرت وشخصیت کے اس اہم پہلو انسانوں کودے دینے والا کوئی اور ہوائی نہیں حتی کہ ان کی سیرت وشخصیت کے اس اہم پہلو

لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ ٱلْايَكُونُوامُو ورَبْيْنَ

''اے حبیب پاک شایداگر بیان الله کوئیس مانیس محتو آپ ان کی خاطرخود کو ہلکان کرلیں گے''

اور بول بھی ارشاد ہوا (2) کہ:

''صحیح بات ہے کہ تمہارے پاس (اے ایمان والو) ایک ایسار سول (سالی ایلی آ) آ گیا ہے کہ جسے یہ گوارا ہی نہیں کہ تم تکلیف میں رہو، وہ تمہارا بہت خیال رکھنے والے بیں، ایمان والوں کے لئے سرا پاشفقت ورحمت بیں'۔ قرآن کریم کی متعدد آیات (3) میں جال نثار مومنات کے لئے گنجائش رکھی گئی کہ وہ آپ کی از واج مطہرات میں شامل ہونے کے لئے خود کو پیش کرسکتی بیں بشرطیکہ آپ انہیں

2- مورت التوبيرة آيت 128

1 ـ سورت الشعراء، آيت 3

3-مثلاسورت احزاب كي آيات 49-52 ي

ا پن نکاح کے لئے قبول فر مالیں، ابن سعد نے الی صحابیات مومنات کی فہرست دی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں مصطفیٰ سائی آئی کے لئے وقف کرنا چاہیں گر آ پ نے ان کی قدرو عزت کرتے ہوئے قبول نہیں فر مایا، ایسی ہی ایک عظیم خاتون صحابیہ ام شریک رضی الله عنہا بھی تھیں! ابن سعد نے حضرت عکر مدکا قول نقل کیا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت باون میں امراۃ مومنۃ " ہے مرادام شریک ہی ہیں! (1)

حضرت ام شریک رضی الله عنها و باله و باله

ابن الجوزی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها کی زبانی نقل کیا ہے کہ ام شریک نے اسلام قبول کیا تو دین حق ان کے دل میں اثر گیا اور خودکو اسلام اور پیغیبراسلام سٹی آئیل کے لئے تن من دھن قربان کر دینے کے لئے وقف کر دیا حق کہ وہ جمرت کے بعد بھی مکہ مرمہ میں خوا تین قریش کو دعوت اسلام دیتی رہیں، جب لوگوں کو اس کا پہتہ چلا تو بہت عصے میں آگئے اور ام شریک کو پکڑ کر مارنا چاہا گر ان کے قبیلے سے ڈر گئے اور انہیں ان کے قبیلہ کے یاس جھوا دیا۔

عبدالله الدوی الازدی ام شریک کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ابن سعد اور ابن الجوزی وغیرہ نے ان کی زبانی نقل کیا ہے کہ ان کے شوہر اسلم ابوالعکر بھی مسلمان ہو گئے تھے، یہ لوگ حفرت ابو ہر رہ والدوی کے ہمراہ ہجرت کی نیت سے جارہے تھے، ام شریک خود بتاتی ہیں کہ ابوالعکر کے قبیلے کے لوگوں نے ہمیں رستہ میں آلیا اور پوچھنے لگے کہ تم نے محد سالئی آئی کی کہ دین اختیار کر رکھا ہے ہم نے کہا ہاں! انہوں نے ہمیں کڑی سزاوں کی دھمکیاں دیں، ابوالعکر کا انجام تو معلوم نہیں گر حضرت ام شریک کو انہوں نے ایک شریق مرحد سے مسلمیاں دیں، ابوالعکر کا انجام تو معلوم نہیں گر حضرت ام شریک کو انہوں نے ایک شریق مرحد سے مسلمیاں دیں، ابوالعکر کا انجام تو معلوم نہیں گر حضرت ام شریک کو انہوں نے ایک شریق مرحد سے مسلمیاں دیں، ابوالعکر کا انجام تو معلوم نہیں گر حضرت ام شریک کو انہوں نے ایک شریق م

<sup>2-</sup>جم ة انساب العرب من في 474,381,379

<sup>1</sup>\_طبقات، جلد 8 بسنجه 155

کے اونٹ پررسیوں سے کس دیا، وہ انہیں شہد کے ساتھ روٹی تو دیتے مگرینے کے لئے پانی نه دینے ، پنتی دو پہر میں اونٹ کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے ،حضرت ام شریک رضی الله عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ رستے میں ایک جگہ ان لوگوں نے پڑاؤڈ الا اور جھے یونہی دھوپ میں بطورسزا چهوژ دیا،میری عقل،ساعت اور بینائی جاتی رہی، بیسلسله تنین دن تک جاری رہا، تیسرے دن شھے انہوں نے دین چھوڑنے کے لئے کہا،ان کی باتیں پوری طرح میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھیں، میں ان کی ہر دھمکی اور سوال پر انگی سے آسان کی طرف تو حید پر این پخته ایمان کا اشاره کرتی ربی، ایک دوپهرکووه ای طرح اونث کے سائے میں بیٹھے بیٹھے سو گئے، بیاس اور گرمی سے میں نڈھال اور یا گل ہور ہی تھی، نیم بے ہوشی کے عالم میں مجھے یوں لگا جیسے کس نے میرے سینے پر مصنڈے یانی کا ڈول رکھ دیا ہے، میں نے بیانی کا دُ ول ایک ہی سانس میں پی لیا ، بیر بات تین مرتبه دہرائی گئی ، جھے یوں لگتا تھا کہ بیدُ ول زمین اورآ سان کے درمیان معلق ہے، تیسری مرتبہ میں نے غنودگی کے عالم میں بیریانی سرپرانڈیل لیا، پھروہ لوگ اٹھے اور مجھے کہنے گئے: اے دشمن خدامد یانی تونے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہاالله کا دشمن تو وہ ہے جواس کے دین کامخالف ہے، رہایہ پانی تو یہ جھے میرے اللہ نے بلایا ہے، وہ لوگ نور اُاسپے مشکیزوں کی طرف کیکے، دیکھا کہ وہ تواسی طرح سربند پڑے ہیں! وه سب ایک دوسرے کامنہ دیکھنے لگے اور پھر کہا کہ بیتو حق پر ہے ہم غلط ہتے!(1)

ای طرح میرے قبیلے کے سب دوی لوگ قبول اسلام کے لئے آ مادہ ہو گئے، ہم جب سرکار ملٹی ایک فرمت میں حاضر ہوئے تو ان لوگوں نے خود ہی ساری کہانی سنادی ، اور بیہ سب برضا ورغبت اسلام میں داخل ہو گئے!(2)

حضرت ام شریک رضی الله عنها اگر چهای وقت عمر رسیده تقیس مگر الله تعالی نے انہیں حسن و جمال اوراعلیٰ کر دار داخلاق سے نوازاتھا، آپ کی خدمت میں عرض پر داز ہوئیں:
'' یارسول الله! میں خود کو آپ کی نذر کرتی ہوں اور آپ پر قربان ہوتی ہوں'۔
'نی پاک ملٹی آئے آئے ہے نشرف قبولیت بخشا اور یوں غزیمۃ بنت جابرام شریک رضی الله عنها

ام المونین بنے کا شرف (1) پا گئیں! حافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ شہور مورخ ومحدث علامہ احمد بن صالح المصری نے حضرت ام شریک رضی الله عنہا کو نبی ملٹی ایکی کی از واج مطہرات میں شارکیا ہے (2)، ابن الجوزی نے بھی صراحت کی ہے کہ ام شریک نے خود کو بلا مہر حضور سالٹی آیکی کو بہد کیا: فقبلها و دخل علیها '' تو آپ نے اسے قبول فر ما یا اور ان کے ساتھ خلوت بھی ہوئی '' (3)۔

ام شریک مستجاب الدعوات اولیاء الله میں سے تھیں، حضرت عائشہ رضی الله عنہانے جب اس موقع پرفر مایا

ما فی المرأة حین تهب نفسها لرجل خیر

''' کہ بھلاا سعورت کو کیا ملتا ہے جو خود کو کسی مردکو بہد کردی ہے'۔

توام شریک نے کہا تھا کہ:فانا تلک'' پھر میں توایک ایسی بی عورت ہوں' تب الله
نے اپنے کلام منزل میں انہیں'' امرأة مومنة'' قرار دیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا،ام شریک تیری دعا کتنی جلدی سی جاتی ہے!!(4)۔

1 \_ طبقات ، جلد 8 ، صفحه 156 ، صف الصفوة ، جلد 2 ، صفحه 53

3\_صفة الصفوة، جلد2 منح 54

2-الاستعاب ترجمه نمبر4168

4\_طبقات، جلد 8 مسخد 157

### حضرت ماربيمصربيام ابراجيم رضى اللهعنها

مصر کی خوش تھیبی اور عزوشرف کا سرمایہ حضرت ماریہ مصریہ رضی الله عنہا (جنہیں آج
تک ہم ماریہ قبطیہ ہی لکھتے چلے آرہے ہیں گرقبول اسلام کے بعدوہ "معری سیحی" یعنی
قبطیہ نہیں رہی تھیں بلکہ" مصری مسلمان" کہلانے کی مستحق ہوگئی تھیں گر لکیر کے فقیر آج
تک انہیں ماریہ قبطیہ یعنی" ماریہ مصریہ سیحیہ" ہی لکھنے پرمصر ہیں) کے والد کا نام شمعون لکھا
ہے جوقبطی یعنی مصری سیحی تھے کیونکہ اس زمانے کی عربی زبان میں قبطی مصر کے سیحیوں کو ہی
کہتے ہتے اور آج بھی کہتے ہیں!

سیدهٔ مارید مصریدرضی الله عنها" بهبه شده مملوکه" کی حیثیت سے رسول اکرم میلی آنیا کے حرم میں شامل ہوئیں اور رسول الله سائی آئیا کے گفت جگر حصرت ابرا ہیم رضی الله عنه کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف (1) پانے کے بعد" ام ولد" قرار پاکر آزاد ہوگئی تھیں، جیسے ہی ابرا ہیم بیدا ہوئے حضرت مصطفی میلی آئیا کی زبان صدق بیان پریدا لفاظ جاری ہوگئے:

اَعُتَفَهَا وَلَدُهَا " اساس كفرزند كطفيل آزادى نصيب بوكن " (2) \_

قانون شریعت کی رو سے کوئی '' ام ولد' لونڈی نہیں رہتی، اسے لونڈی سجھ کر فروخت کرنانا جائز ہے، ام ولدایک لحاظ ہے اپنے مالک کی '' منکوحہ' کا درجہ رکھتی ہے بلکہ عورت کا فکاح میں آنا بھی ایک شتم کی '' ملکیت' 'بی ہوتی ہے، اسی لئے تو عربی زبان میں نکاح بھی رتی (غلام ہونا) کے متر ادف ہے، یول سرکار ملٹی آئیلی کی '' ام ولد' 'بھی امہات الموشین کے زمرے میں آتی ہے اور وہ مومنوں کی مال بن گئی ہیں، اس لئے سیدہ مارید مصرید رضی الله عنہا کو قبطیہ کہنا اور لونڈی شجھنا اب درست نہیں رہتا کیونکہ وہ تو فر مان مصطفوی کی رو سے مضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ کا شرف یاتے ہی آزاد ہوچکی ہیں!

<sup>1-</sup>طبقات، جلد 8 منح 212-216 ، الاستيعاب ترجمه 4091 ، الوفايا حوال المصطفى منحه 668 2-اليضاً

حضرت ماریه مصریه کے علاوہ بعض دیگر از واج مطہرات کوسوائح نگار امہات الموسنین میں شار کرتے ہیں حالانکہ ان کے زوجہ کے بجائے لونڈی ہونے کے اقوال وروایات بھی موجود ہیں جیسے حضرت ریحانہ بنت زیدرضی الله عنہا جو بعد از جنگ گرفتار ہو کرآئی تھیں، سرکار ملٹی نیایی کو یہ گوارانہ تھا کہ کوئی ان کے ہاں غلام یالونڈی بن کررہے، فورا آزاد فرمادیا جاتا تھا، حضرت ریحانہ بنت زیدرضی الله عنہا جو بعد از جنگ گرفتار ہو کرآئی تھیں، امہات الموسنین میں شامل ہو گئی ہیں تو پھر حضرت ماریہ مصریہ تو بدرجہ اولی بیری رکھتی ہیں، خصوصا اس لئے بھی کہ وہ تو شاہ مصری طرف سے بطور مدیداور ہمہرم نبوی میں شامل ہو کمیں اور رسول اعظم و آخر ملٹی ایکی آئی ام ولد' اور حضرت ابراہیم کی والدہ ما جدہ ہیں!

تمام مہاجرین وانصار حفرت ماریہ معربہ کا بے حداحترام کرتے تھے، صرف اس کئے کہ حفرت مصطفیٰ ملٹی کی کے حفرت ماریہ کو بہت چاہتے تھے، حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنہمانے اپنے اپنے دور خلافت میں انہیں امہات المونین جیسا احترام اور مقام دیا، وصال نبوی کے بعد انہیں بھی تین حیض تک عدت گزار نے کو کہا گیا تھا، دیگرامہات المونین اور آزاد عورتوں کے لئے بھی یہی تھی تھا، ہم حضرت ماریہ مصربہ کو حب مصطفیٰ ملٹی کی آپ اور آزاد عورتوں کے لئے بھی یہی تھی والدہ ماجدہ ہونے اور آپ کی ''ام ولد'' ہونے کے بیار نے فرزند حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ ہونے اور آپ کی '' ام ولد'' ہونے کے باعث امہات المونین میں شار کرتے ہیں!

عرب کے لوگ اس زمانہ میں اہل مصر کو قبط قبطی یا اقباط کہتے تھے کیونکہ اس وقت اہل مصر کی اکثریت عیسائی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت کے شاہ مصر مقونس کو' حاکم اسکندریہ' کہتے تھے حالانکہ وہ اس وقت پورے ملک مصر کا بادشاہ یا حکم ان تھا، بس دار الکومت اس وقت قاہرہ کے بجائے اسکندریہ تھا! رسول اکرم سائی آیا ہم نے ارشاد فر مایا نے ارشاد فر مایا نے:(1) استو صوا بالقبط خیر ا'' کہ میں تمہیں قبطیوں یعنی مصر کے عیسائیوں کے متعلق حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں'' اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مصر کو حضرت ابراہیم فلیل متعلق حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں'' اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مصر کو حضرت ابراہیم فلیل الله علیہ السلام اور حضرت مصفیٰ سائی آیئے کے سسرال ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت

<sup>1 -</sup> طبقات ، جلد 8 منحد 212 - 216 ، الاستيعاب ترجمه 4091 ، الوفا باحوال المصطفى مسخد 668

اساعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ اور حضرت ایرا جیم رضی الله عنہ کی والدہ ماریہ معریہ کا تعلق مصرے ہے، بلکہ تو رات ہے تو یہ جی ثابت ہے کہ حضرت ہاجرہ سلام الله علیہ النہ علیہ النہ علیہ السلام کی دابن بھی مصرے حاصل کی تھی ، اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت شعیب علیہ السلام والا چشمہ آب (ماء مدین) بھی قدیم مصری سرز مین کا جائے کہ حضرت شعیب علیہ السلام والا چشمہ آب (ماء مدین) بھی قدیم مصری مرز مین کا مصری قرار پاتی جی اسرائیل کے نجات دہندہ سیدنا مولیٰ کلیم الله علیہ السلام کی بیوی بھی مصری قرار پاتی جین اور اس طرح اہل مصر چاروں اولو العزم پیغیمروں حضرت ابراہیم، مصری قرار پاتی جین اور اس طرح اہل مصر خاروں اولو العزم پیغیمروں حضرت ابراہیم، حضرت اساعیل ،حضرت موکی اور حضرت مصطفیٰ علیہم الصلات والسلام کے اصبحاریا سرال میں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو چاروں عظیم پیغیمروں کے مسرال ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو چاروں عظیم پیغیمروں کے سرال ہیں۔

يقول المصريون نحن اصهار النبى صلى الله عليه وسلم فنقول لهم ايها الاخوة انتم اصهار اربعة من الرسل اولى العزم

سرز مین مصرکوالله تعالی نے دین تن سے وابستگی کے حوالے سے بہت عزت وسر فرازی سے نواز ہے فراعنہ کی بیمشہور زمین سیدنا یوسف اور ان کے والد بیعقوب علیہا السلام کے قد وم میمنت لزوم سے بھی مشرف ہوئی ،موئی وہارون علیہا السلام نے یہاں کلہ حق بلند کر کے بن اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا، چارعظیم وجلیل اور یوں مصریوں کو اولوالعزم انبیاء علیہم السلام کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہوا اور سب سے بردھ کریہ کہ ہمارے مصری بھائیوں کا یون کا شرف بھی حاصل ہوا اور سب سے بردھ کریہ کہ ہمارے مصری بھائیوں کا یون واعز از بھی بجا ہے کہ وہ سید تا مصطفیٰ ساتھ الیون کے سسرال ہیں!!۔

رسول اعظم و آخر ملی این جب ملوک عالم کودعوت اسلام کے لئے خطوط ارسال فرمائے تو والی مصرمقوش کو بھی خط بھیجا تھا، یہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتعدرضی الله عند لے فرمائے تقی میں الله عند سے تعالف کر گئے تھے میں اوم مقوش نے سفیر نبوی کا بہت احترام کیا اور جواب میں بہت سے تحالف سرکار مصطفیٰ ملی ایک خدمت میں بہجوائے تھے جن میں دوم صری لونڈیاں حضرت ماریداور

حفرت شیرین رضی الله عنہما بھی تھیں ، سفیر نبوی حفرت حاطب رضی الله عنہ نے ان دونوں مصری بہنوں کو دعوت حق دی جوانہوں نے قبول کرلی ، ساتھ ہی اسلامی تعلیمات اور آ داب نبوی بھی سکھلا دیئے تھے، ان کے ہمراہ مابور نامی خصی یا خواجہ سرا بطور خادم بھی بادشاہ نے بھیجا تھا، سر کار ساتھ الله الله عنہ کو اپنے باس رکھ لیا اور شیرین حضرت حسان رضی الله عنہ کو دے دی ، عبد الرحمٰن بن حسان رضی الله عنہ مااسی شیرین کے بطن سے تھے، حضرت ماریہ کے بطن سے الله تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ساتھ الی اور حدرت ابراہیم رضی الله عنہ جیسا خوبصورت بیٹا عطافر مایا جس سے خانہ نبوی کے لئے اور حدرت ابراہیم رضی الله عنہ جیسا خوبصورت بیٹا عطافر مایا جس سے خانہ نبوی کے لئے بے صد خوشیوں کا سامان ہوا! (1)

ابن سعد نے لکھا ہے کہ حفرت مار بیرضی الله عنہا سمرخ وسفیدرنگ حسین وجمیل محری خاتون تھیں، اس لئے رسول الله سائی آئیلی ابراہیم رضی الله عند کی مال کو بہت پند کرتے تھے، آپ نے ان کے لئے مدینہ شریف کے بالائی علاقہ میں ایک حویلی (جو آج بھی موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں اور راقم کو بھی اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، الله تعالیٰ کو اس نیک دل پاک سیرت محری خاتون کا کوئی عمل پند آ گیا کہ ان کی یادگارساڑھے چودہ سوسال کے بعد آج بھی زندہ و باتی ہے) مختص کر دی تھی جو مشربة مارید (مارید کا تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ نے آئیس پردہ کرنے کا تھی دے رکھا تھا، انہوں نے تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ نے آئیس پر ابراہیم کی ولا دت بھی ہوئی، حضرت ملمی رضی مشریف الله عنہا، آپ کی آزاد کردہ لونڈی، ان کی خادمہ اور حضرت ابورافع رضی الله عنہ کی یوی نے دائی کافریف انہوں نے بی اب آپ الله عنہا، آپ کی آزاد کردہ لونڈی، ان کی خادمہ اور حضرت ابورافع کو خوشجری سانے نے بورافع کو خوشجری سانے نے بودہ کی بیاں اور خواتین دوڑ دوڑ کر منائے ہی بیاں اور خواتین دوڑ دوڑ کر منائے ہی بیاں اور خواتین دوڑ دوڑ کر منائے ہی ہونہ بھری کا واقعہ ہے، انصار مدینہ کی بیاں اور خواتین دوڑ دوڑ کر منائے ہی بیاں اور خواتین دوڑ دوڑ کر منائے ہی بیان میں الله عنہا ہم تن ماریرضی الله عنہا ہم تن

<sup>1 -</sup> طبقات ، جلد 8 منح ، 212 - 216 ، الاستيعاب ترجمه 4091 ، الوقاباحوال المصطفىٰ منح ، 668

مصطفیٰ ملی اللہ اللہ کا خدمت فاطر کے لئے وقف رہیں (1)۔

صاحب طبقات نے حفرت عائشہ صدیقہ دضی الله عنہا کا بیان نقل کیا ہے کہ جھے کی عورت پرا تنارشک نہیں آیا جتنا ماریہ پرآتا تھا۔ وہ گھنگھر یالے بالوں والی ایک خوبصورت خاتون تھیں، رسول الله سلنی آیا جھی انہیں بہت چاہتے تھے، شروع میں آئبیں حارثہ بن نعمان کے مکان میں رکھا گیا جو ہمارے پڑوی میں تھا، دن رات زیادہ وقت آپ ان کے پاس کے مکان میں رکھا گیا جو ہمارے پڑوی میں تھا، دن رات زیادہ وقت آپ ان کے پاس رہے رہے ، اس لئے ہم سب ماریہ کے پیچھے پڑگئیں اوروہ گھبرا گئیں، تب آپ نے آئبیں شہر کے بالائی علاقے میں منتقل کردیا چنا نچواب آپ ان کے پاس وہاں جانے گئے، یہ ہمارے لئے بالائی علاقے میں منتقل کردیا چنا نچواب آپ ان کے پاس وہاں جانے گئے، یہ ہمارے لئے اور بھی نا قابل برداشت تھا، پھر الله تعالی نے آئبیں جیٹے جیسی نعمت سے بھی نواز اجس سے اور بھی نا قابل برداشت تھا، پھر الله تعالی نے آئبیں جیٹے جیسی نعمت سے بھی نواز اجس سے ہم سب محروم تھیں! (2)۔

ایک مرتبہ حضرت ماریہ ازواج مطہرات کے گھروں میں کمی کام ہے آئیں، وہ حضرت هفصہ کا تجرہ خال دیکے کراس میں بیٹے گئیں، ای اٹنا میں رسول اکرم ملٹی ایکا بھی وہاں تشریف فر ماہوئے اوران کے پاس بیٹے گئی، حضرت هفصہ واپس آئیس تو معلوم کر کے کہ آپ ماریہ کے پاس بیس، آ داب معاشرت برعمل کرتے ہوئے باہر دروزاہ پر ہی بیٹے گئیں، جب سرکارسان کی پاس بیس، آ داب معاشرت برعمل کرتے ہوئے باہر دروزاہ پر ہی بیٹے گئیں، جب سرکارسان کی ہاہم نظے تواس ملاقات کواپی جن تنفی تصور کرتے ہوئے کہنے گئیں: یارسول الله! آپ میری باری والے دن میرے ہی گھر میں اس سے ملے بیں؟ دل مصطفی سان کی ہیں جو اس محصہ کی یہ ناراضکی نا گوار گزری کہ بات کرنا بھی گوارانہیں، آپ نے فرمایا: تو آج حضرت حصہ رضی سے یہورت جمھ پرحرام ہے، اب خوش ہو جاو اور جمھ سے مت الجمو!! حضرت حصہ رضی الله عنہا نے کہا: آپ کا عذر تب قبول ہوگا جب آپ قتم اٹھا کیں گے، مصطفی سان کی برہمی بھی گوارانہی اوران کی دل جوئی کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے از واج مطہرات کی برہمی بھی گوارانہی اوران کی دل جوئی کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے ان لئو خرمایا: داللہ اب میں اے بھی چھوؤں گا بھی نہیں!(3)

1 - طبقات ، جلد 8 منحه 212

2-اليناً 3-اليناً

چونکہ' ایلاء' (بیوی کونہ چھونے کی شم) کاتعلق آزاد عورت ہے ، لونڈی سے قطع تعلق کی یہ ماس صدتک ہے کہ اس کا صرف کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، لونڈی تو ملکیت ، ی بیس رہتی ہے، اس لئے اگر شم کھا بھی لے اور چار ماہ دس دن گزر بھی جا کیں تو بھی لونڈی آزاد نہیں ہو سکتی، البتہ چھونے سے پہلے کفارہ کیمین ادا کرنا ہوگا، قلہ فرض الله لکم تحلة ایمانکم'' تم پر قسموں کا کفارہ شعین کردیا گیا ہے' چنا نچہ ابن سعد نے الضحاک کا قول نقل ایمانکم'' تم پر قسموں کا کفارہ وائٹ کو ایٹ آپ پر حرام قرارد سے کی شم کھائی مگر اللہ جل کیا ہے کہ درسول اللہ سائی ایکن کو اپنے آپ پر حرام قرارد سے کی شم کھائی مگر اللہ جل شانہ نے یہ شم نہ مانی اوراس کا کفارادا فرمایا گیا (1)۔

حافظ ابن عبد البراور ابن سعد وغیره نے بیان کیا ہے کہ منافقین کا شانہ نبوی کی خوشیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، رئیس المنافقین عبدالله ابن افی بن سلول نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے خلاف بھی بہتان ظرازی کا طوفان اٹھایا تھا گراس کے جھوٹ کوالله تعالیٰ نے کھول دیا تھا، حضرت ماریہ کے خلاف بھی الیی ہی جسارت کر کے ایڈ ارسانی کی وشش کی گئی، کہا یہ گیا کہ ایک مصری مردا کڑا اوقات ان کی حویلی کے چکرلگا تارہ تا ہے، پتہ چلا کہ یہ تو وہی خواجہ سرا ہے جوشاہ مصر کے تعالیٰ فی میں شامل تھا، حضرت علی کرم الله وجہہ جلا کہ یہتو وہی خواجہ سرا ہے جوشاہ مصر کے تعالیٰ واظمینان کا سامان فرمادیا تھا (2)۔ الکریم نے چھان بین کے بعد آقا سٹے اللّیہ ہے کہ الله مشہد آلیہ کے حصرت ماریہ کے ساتھ از واج مطہرات کا ساسلوک جاری رکھا، دیگر امہات الموشین کی طرح ان کی عدت بھی تین فارواج مظہرائی گئی، حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے حضرت ماریہ کا خرچہ مقرر فرما دیا تھا یہ سلسلہ فاروق اعظم رضی الله عنہ کے عہد میں بھی قائم اور جاری رہا(3)، ان کی وفات بھی عبد فاروق میں ہوئی اور ان کے جنازے کے لئے حضرت عرضی الله عنہ نے اعلان کروائے، فاروق میں ہوئی اور ان کے جنازے کے لئے حضرت عمررضی الله عنہ نے اعلان کروائے، فاروق میں ہوئی اور ان کے جنازے کے لئے حضرت عمررضی الله عنہ نے اعلان کروائے، فاروق میں ہوئی اور ان کے جنازے کے لئے حضرت عمررضی الله عنہ نے اعلان کروائے، فاروق میں ہوئی اور ان کے جنازے کے لئے حضرت عمررضی الله عنہ نے اعلان کروائے، فود جنازہ پڑ ھایا اور انہیں جنت البقی عمر وفن کیا گیا (4)۔

2\_طبقات، جلد 8 م م فحد 215 ، الاستيعاب ترجمه 4091

1 \_طبقات، جلد 8 مِسْفحہ 212

4\_الفِمَأ

3\_الضاً

سرکار دو عالم ملٹی آئی کی نبوت ورسالت کا ایک پیغام انسانی اخوت و مساوات کا تیام اور غلامی کا خاتمہ بھی اس آزادی و اور غلامی کا خاتمہ بھی ہے، حضرت ابراہیم بن محمد سلٹی آئی کی والدہ ماجدہ بھی اس آزادی و مساوات کی حق دار ہیں، وہ ہمارے آقا ملٹی آئی کے لئے خوشی اور تسکین کا باعث تھیں، اس لئے ہم نے بھی سرکار سلٹی آئی کی رضا کے لئے حضرت مارید مصرید رضی الله عنہا کو یہاں امہات المومنین میں جگہ دی ہے!

کتاب رشد وہدایت کی ہمہ گیرآ فاقی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے نور وہر وراور جذبہ حب رسول ملٹی آئی ہی ہی آیات احکام کی مفصل وضاحت اردوزبان میں پہلی مرتبہ

> تفسيرا حكام الفران مفسرقرآن،علامه فتى محمر جلال الدين قادرى

آیات احکام کامفصل لغوی وتفسیری حل امہات کتب تفسیر کی روشنی میں مفسرین کی تصریحات کے مطابق پیش کیا گیا۔

اس لئے یہ کتاب طلباء ،علماء ، وکلاء ، ججز اورعوام وخواص کے لئے تیمتی سرمایہ آج ہی طلب فرمائیں

ضياء القرآن يبلى كيشنز

لا مور \_ كرا چى \_ ياكستان

## خواشدري

مشهور ومعروف محدث ومفسر حضرت امام حافظ عما دالدین ابن کثیر رحمة الله علیه کاعظیم شام کار

المحمد ال

جس کا جدیدا در ململ اردوتر جمداداره ضیاء انست معیره شریف نے اپنے نامور فضلاء مولا نامحمد اکرم الا زہری ،مولا نامحمد سعید الاز ہری اور

مولا نامحدالطاف حسین الاز ہری ہے اپنی نگرانی میں کروایا ہے۔ حسین کرمنظ مامری ہے کہ میں کرمنظ مامری کے میں کا فی نگر

حصیب کرمنظرعام برآ چکی ہے۔ آج ہی طلب فرمائیں۔

ضياءالقرآن يبلى كيشنزلا بهور، كراجي - پاكستان

فون: -7220479 -3221953 -7220479 شيري: -042-72380

042-7247350-7225085

021-2212011-2630411

### اهل علیم کیلئے عظیم علیمی پیشکش



تَأْمِينَ الْمُرْفِيلُ لِلْمُرْفِيلُ الْمُرْفِيلُ الْمُرْ

### تصوصيات

مي زندگى كے تمام شعبول اور عصر حاضر كے جمليساكل كاحل

مے متلاشیان عمے کے ایک بہتری فخیرہ

مي مقررين واعظين كيلئ بيش قيت خزانه

م برگری منرور اور برفرد کیلئے کمال مغید

ضيا العنب و سيلي كنينز صيبا العنب والن بيلي كنينز لا بهور- كزچي ٥ ياكتان

## (خوشخبری)

معروف محدث ومفسر حصرت علامه قاضى محمد ثناء الله بإنى بتى رحمة الله عليه كاعظيم ثنابهكار

# تفسير مظهرى 10 جد

جس کا جدید، عام نہم ،سیس اور کمل اردوتر جمہ "ادارہ ضیاء المصنفین بھیرہ شریف" نے اپنے نامور فضلاء جناب الاستاذ مولا نا ملک محمہ بوستان صاحب جناب الاستاذ سید محمد اقبال شاہ صاحب اور جناب الاستاذ محمد انور مکھا لوی صاحب جناب الاستاذ سید محمد اقبال شاہ صاحب اور جناب الاستاذ محمد انور مکھا لوی صاحب سے ابنی گرانی میں کروایا ہے۔جھپ کرمنظر عام پر آبھی ہے۔ آج ہی طلب فرمائیں

ضياء القرآن ببلي كيشنز لا بور، كرا جي \_ پاكتان 642-7238010 - 7421953-7220479 نيس: - 042-7238010 642-7247350-7225085 021-2212011-2630411

